

سلسله مواعظ حسن نمبر ۱۸۸

اصلی پیری مریدی کیا ہے؟

عارت الميضاقي كالناشاة بمحي المحتر من والرقام



5-402,0561

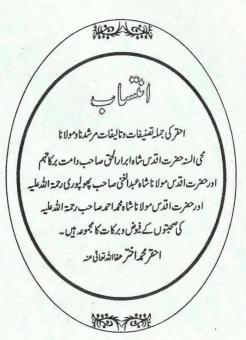

本学人之外 本学 17 立分 本学 7 立ち 前子 17 立ち 市子

اصلی پیری مریدی کیاہے؟

#### فم ست

HERE THE SHEET THE

| صفته | عنوان                                     | ملد | عنوان                                         |
|------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| ۳۸   | تعلق مع الله ك بيش لذت كى دليل            | ۵   | ولياء الشركي بيجان                            |
| 29   | وین کس سے سیکسیں                          | 4   | ريد كدل من في كاعتمت كامثال                   |
| 1.   | الله والحكون إن؟                          | 4   | لما وكوشخ عبدالقادر جيلاني رحة الشعلي كالعيحت |
| m    | جانشيني كافتنه                            | ٨   | ارض چاغ سے دائی چاغ جاتے                      |
| ~~   | جعلى پيرون كافريب                         |     | سلىمر يدادراصلى بيركون ع؟                     |
| 12   | توالى كے حال كاچثم ديدواقعہ               | 11  | رازلاالله                                     |
| 62   | سازادر باجاب ايمانى بداكرتاب              | ı۳  | حبية المااللد كاضرورت كادليل                  |
| M    | ہر گنا ومعزب                              | 10  | لله كے عاشقول كامقام                          |
| ۵۰   | حضور علی کے لائے ہوتے دین کی مجان         | 14  | نضرت حافظ شيرازي رحمة الشعليه كاواقعه         |
| 01   | حضرت ويرجمه شاه سلوني رحمة الشعليكا واقعد | IA  | کشف بنده کے اختیار مین بیں ہے                 |
| Dr.  | جعلی محد ی نشین کا حال                    | 19  | جعلى بيرك كشف كابها ندا يحوث كميا             |
| ۵۵   | ابعض جعلی پیرول کے چثم دیدوا تعات         | 11  | كعبشريف بس نماز يزعنكا                        |
| 90   | اوليا والله كي عظمت                       |     | وي كرنے والے وركا حشر                         |
| 09   | خانداني بيرى اور جانشيني كى لعنت          |     | يك كافرع كي خدا كي                            |
| 71   | جعلی خانقا مول کی حالب زار                |     | وعوى خدا كى كرتے والے                         |
| AL.  | ولايت اور بزرگ كامعيار                    |     | كوايك عالم كامنه توثرجواب                     |
| 44   | شيطان كى ايك مهلك ايجاد                   |     | يك جعلى بيركى مكارى كاواتعه                   |
| 14   | عشق رسول محابه سيمحو                      | rr  | سلى مريدوه ي حس كى مرادالله مو                |
| 44   | ورود برد حناعين ايمان ہے                  |     | معزت مغيان تورى دحمة الشعليد كي تفيحت         |
| 4.   | ہم اور مارے بردگ برگر وہانی نیس           |     | فغلت كالمجرب علاج                             |
| 41   | ايصال ثواب كامسنون طريقه                  |     | دین کے لئے محاب کی مخت کی ایک ادفی مثال       |
| 20   | فاتخدا درنذره ثيازى حقيقت                 |     | موت کی تیاری کاوتت                            |
| 40   | ایک پیغ مولوی کی مردول سے لزائی           |     | دونول جہان میں آرام سے رہے کا طریقہ           |
| 24   | قاتحه چوري موگي                           |     | نسان کاسب سے بردادشمن                         |
| 24   | ایسال ژاب کے متعلق ایک ضروری              |     | كنامول سےول بهلانا حاقت ب                     |
| 44   | درودشريف پڑھنے کی تلقین                   | 171 | بين صرف الله كى ياديس ب                       |
|      |                                           |     |                                               |

اسلی پری مریدی کیاہے؟

# ﴿ ضرورى تفصيل ﴾

اصلی پیری مریدی کیا ہے؟ نام وعظ: (بروومواعظ كالمجوعه ب) واعظ: عارف بالله حضرت اقدس مرشدنا ومولانا شاه محمد اختر صاحب دام ظلالهم علينا الىٰ مأة وعشرين سنة مع الصحة والعافية وخدمات الدينية و شرف حسن القبو لية مجدا شرف واقع خانقاه الماديه إشرفيكشن اقبال بلاك نمبري كراجي مقام: اور برمكان اسلام الدين صاحب لطيف آباد حيدرآباد ٢٠ رصفر المظفر واس اهمطابق ١٥ رجون ١٩٩٨ء دوشنيه :6,5 اور٢٢ر يح الأني دعماره مطابق مجوري المعام بعدنما زمغرب اور بعدنما زعشاء وقت: سلوك وتصوف كاحقيت موضورع: يجاز خدام حضرت والامذ ظلبم العالى مرتب: سيعظيم الحق حقى ا\_ع\_ا ١٤٢ مسلم لك موسائل عالم ما إدفير- ا (١٩٨٩٣٠٠) كمپوزنگ: سوال المكرم واسماه بمطابق دسمبر سنواع اشاعت ثاني تعداد: كُتبُ خَانَه مَظهَري : 1:

+ 1

گشن ا قبال- ۲ کراچی پوسٹ آفس بس نبر ۱۱۱۸۲ کراچی

اصلی پیری مریدی کیاہے؟

#### Willes

# اصلی پیری مریدی کیاہے؟

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَكَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا يَعْدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيُمِ ويسُمِ للَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ و وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ إِلَى

### اولياءاللدكي بهجإن

اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کو دہ عظمتیں دیتا ہے کہ اس سے
سلاطین اور باوشاہوں کے دل کا پنیت رہتے ہیں گر یہ عظمتیں اس وقت
حاصل ہوتی ہیں جب دل میں اللہ ہو، ایبا نہ ہو کہ خیمہ پر تو کھا ہے کہ
یہ لیلی کا خیمہ ہے گر جب خیمہ میں جھا تک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اندر
کتا بندھا ہوا ہے۔ ایسی ہی مثال اُس آ دی کی ہے جو اللہ والوں کے علیہ
میں رہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں پچتا تو اس پرلیبل تو مولی والے کا
لگا ہے، پوری شری ڈاڑھ ہے، سر پر گول ٹو پی ہے لیکن اگر دل میں جھا تک کر
دیکھا جائے تو اس میں غیراللہ کے پیشاب اور پا خانے بھرے ہیں۔
دیکھا جائے تو اس میں غیراللہ کے پیشاب اور پا خانے بھرے ہیں۔
اگر دل میں مولی موجود ہے تو چیرہ اس کی ترجمانی کرے گا۔
چیرہ ترجمان دل ہوتا ہے، اگر دل میں اللہ سے تو چیرہ بھی اللہ تعالیٰ کا

المي بيرى مريدى كيا ہے؟

ترجمان ہوگا۔ اس بات سے حدیث شریف کی شرح ہوجاتی ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے إذا رُأُوا ذُكِرَ الله ، جن کا چہرہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے، جن كے دل میں اللہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے اپنے قلب كو پاک كر ليتے ہیں۔
قلب كو پاک كر ليتے ہیں۔
ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثمان رضى اللہ تعالیٰ عنہ كے پاس ایک مختص بدنظری كر كہ آیا تو حضرت عثمان رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ؟

هو مَا بَالُ اَقْوَام يُتَرَشَّحُ مِنْ اَعْمُنِهِمُ الزِّنیٰ ﴾

هو كما بال اُله اَلى اَلَّوام كا جن كی آگھوں سے زنا دیکتا ہے۔

اللہ والوں كی آگھوں سے اللہ تعالیٰ كے جلوے جملکتے نظر آتے۔

اللہ والوں كی آگھوں سے اللہ تعالیٰ كے جلوے جملکتے نظر آتے۔

اللہ والوں کی آگھوں سے اللہ تعانی کے جلوے بھلکتے لظ بیںاور غیر اللہ کے عاشقوں سے مردہ لاشوں کی بد بو آتی ہے۔ مرید کے ول میں شیخ کی عظمت کی مثال

علی گڑھ میں میرس (Marris) روڈ ٹوابوں کی کوشیوں سے بھری ہوئی تھے۔ آج سے تقریباً

عالیس برس پہلے میں نے کچھ اشعار کیے تھے، میں نے ان اشعار میں اپنے شخ کی جوتیوں کے صدقہ ان نوابوں کو خاطب کیا تھا۔ اُس وقت میں ایک مسلمین طالب علم کی حیثیت سے اپنے شخ حضرت مولانا شاہ

عبد النی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نواب چھتاری کے بہاں گیا تھا لیکن شخ کی برکت سے نوابوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میرے شخ فرماتے تھے اسلی ہری مریا ہے؟ کہ اگر مرید نے اپنے شیخ سے اللہ کو حاصل نہ کہا، سموسے بامر کھا تا رہا

کہ اگر مرید نے اپنے شخ سے اللہ کو حاصل نہ کیا، سموسے پاپڑ کھاتا رہا اورد میا کی تفری کرتا رہا تو اللہ سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ تعالی نے بھے توفیق دی، میں نے بھی ٹوابوں اور مالداروں کی خوشاہ نہیں گی۔ لکین آج کل کے مریدوں کا بیر حال ہے کہ اگر کوئی رئیس آدی بیر کے پاس آجاتا ہے تو مرید اپنے بیر کو دیکتا بھی ٹہیں، اگر مدرسہ واللہ ہے تو رئیس کے بیچھے بیچھے مدرسہ کی رسیدیں لے کر دوڑتا ہے، اور اپنا مدرسہ دکھانے کی کوششیں کرتا ہے۔خوب خور سے من او، مخلوق سے لیننے سے کام نہیں بے گا، اللہ کے آگرونے نے کام بے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنے اشعار میں شاہ عبد النی رحمتہ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقہ نوابوں کو خطاب کیا ہے۔

بہت خوشمنا ہیں یہ بنگلے تمہارے

میگلوں کے جمرمٹ یہ رنگیں نظارے

ارے بی رہ ہو یہ س کے سہارے

کرمرنے ہوجا ئیں گسب کنارے

اگر قرب جانِ بہاراں نہیں ہے

وہ نگ خزاں ہے گلتاں نہیں ہے

علماء کوشن عبدالقادر جبیلانی رحمة اللہ علیہ کی نفیجست

یخ عبد القادر جیلانی رحمة الله علیه نے علاء سے ایسے ای تہیں فرمایا تھا کہ مدرسہ سے فارغ ہونے والے علاء! مساجد کے منبر سنجالئے

اسلی بری مریدی کیا ہے؟

ے پہلے جاؤ کی اللہ والے کی صحبت میں چھ مہینے سال بحررہ لو، ان کی جوتیاں اُٹھاؤ تا کہ جو کتابیں تم نے روحی بیں اُن کتابوں کا مولی تبارے دل مين مخلى موجائ، تهارا قلب حامل تجليات الهيه مو جائ تو پھر تہاری شان کچھ اور ای ہوگی، تم دریاؤں کے کنارے، جنگلول میں ، پہاڑوں کے دامنوں میں، سے ہوئے کیروں کے ساتھ اسے درو دل کی خوشبو پھیلا دو مے اور بینوکرول والے، مال والے تہمیں سلام کریں مے، حمیس ڈھوٹڈیں کے کہ وہ کہال کیا جو دوائے دردِ دل دیا کرتا تھا، وہ کہال این دکان بوها گیا۔اس پرمیراشعرے۔ وامن فقريس مرے پنال بتاج قيصرى

ذر کور دول ترادونوں جہاں ہے کم نہیں عارضی چراغ سے دائی چراغ جلتا ہے

مولانا جلال الدين روى رحمة الله عليه في يول بى مبين فرمايا كه دیکھو زندگی کا چراغ بہت کمزور ہے، موت کی آندھی چل رہی ہے، کی وتت بھی زندگی کا چراغ بچھ سکتا ہے۔

> موت کی تندوتیز آندهی میں زندگی کے چراغ طح ہیں

ارے! کوشش کر کے ول میں الله کی محبت کا چراغ جلا لوتا کہ جب اس عارضی زندگی کا چراغ بچے تو اللہ کے نور کا ایرجنسی اور دائی

چراغ تمہارے اند رجل جائے۔ جیسے ابھی لائٹ چکی گئی تھی اور اندھیرا

اصلی بیری مریدی کاے؟ مو گیا تھا تو جزیر ملنے سے فورا سارے بلب جکمگا اُٹھے اور روشی موگی مجصے مولانا رومی رحمة الله عليه كاشعر ياد آسكيا\_ باد شد است و چراغ ابترے زو بگیرانم جراغ ویگرے چراغ کزور ہے اور ہوا تیز چل رہی ہے اے دنیا والو! فوراً دوسرا چراغ جلانے کی فکر کرو۔ جلال الدین ہیوقو ف نہیں ہے ، شخ مثم الدین تبریزی كے صدقة بن اس فسنتوں يرچل كر، كنابول سے في كر دوسرا يراغ الله کی نسبت کا جلا لیا ہے۔ مولانا روی رحمة الله عليه فرماتے ميں كه جب آئكھ بند ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے تو اللہ والوں کے دل میں نور البی كا چراخ فرا روش موجاتا ہے جیسے ابھی جزیر سے فورا روشی آگئ۔ ونیا کے سارے مزے، بلڈنگیں، کوٹھیاں، مرسیڈیز، تجارت کے ہنگاے اور لیلاؤں کے نمکیات جب آئکھ بند ہوگی تو سب ختم ہوجائیں گے۔ ایک دن و نیاہے ہم سب کورخصت ہونا ہے۔ دنیا کی اس بے ثاتی بریس نے جردونی میں ایک شعر کہا تھا۔ میں اور حصرت مفتی مجود حس گنگوہی رحمۃ الله علیہ وكشرير جادب تق ميل في كهاحفرت ميراايك شعر بواب شعرس كرمفتي صاحب نے کہا کہ اس شعر کو اینے حضرت والامولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکامبم کو ضرورسنانا۔ وہ شعر جے مفتی اعظم مندنے بیند فرمایا بیر تھا۔ یہ چمن صحرا بھی ہوگا ہے خبر بلبل کو دو تاکہ این زندگی کو سوچ کر قرباں کرے

الله والوں کی غلامی اور صحبت کے معنیٰ بید نہیں ہیں کہ ان کے بال دار مریدوں کو دیکھتے رہو۔ الله والوں کے باس الله کو حاصل کرو، والله کہتا ہوں دنیا دار تمہاری جوتیاں اُٹھانے کے لئے دوڑیں گے۔ انگور کے کیٹرے مت بنو۔ انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا تھا کہ ہرے ہرے ہرے پیٹا رہا دکھے کر دھوکہ بیس آگیا اور ای کو انگور بچھ کر ساری زعرگی ای پیٹے پر چیٹا رہا اور ای فراس کے قبر اس کا قبرستان بن گیا اور انگور سے محروم رہا۔ ای طرح بیضے مرید الله کو حاصل کرنے چلے لیکن و نیا کی رنگینوں میں تم ہوگئے اور الله صحیح دوم و دنیا ہے۔ الله تعالیٰ بناہ بیس رکھے۔

# اصلی مریداوراصلی پیرکون ہے؟

آج صح صح الله تعالی نے میرے قلب میں ایک عظیم الشان مضمون عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اصلی مرید کون ہے؟ جس کی مراد الله مواور اصلی بیر کون ہے؟ جو مرید کو اسس کی منزل مرا دیعنی اللہ تک رسائی کے لئے رہتمائی کرتا ہے اور اس کے لئے اللہ ہے آہ و فغال کرتا ہے اور اس کے لئے اللہ ہے آہ و فغال کرتا ہے اور در و ول سے اشک یار ہوتا ہے۔ اصلی بیری مریدی ہے ہے۔ بس اصلی مرید وی ہے جس کی مراد اللہ تعالی کی ذات ہو۔

یُرینُدُوْنَ وَجَهَهٔ قرآن پاک کی بیر آیت اعلان کردای ہے کہ اللہ کے سج عاشوں کی حقیقی مراد صرف اللہ تعالی کی ذات ہوتی ہے۔ بیآیت بتاتی ہے کہ اصلی مرید کون ہے؟ جواللہ کی ذات کو مراد بناتے ہیں۔ سب مریدین جائزہ لیس کر آن پاک کی اس آیت کے مطابق ہم مرید ہیں
یا نہیں؟ اگر ہماری مراد اللہ کی ذات ہوتی تو ہم غیر اللہ پر نظر نہ ڈالتے۔
جو مرید بدنظری کرتا ہے، غیر اللہ ہے آئسیں لڑاتا ہے تو مجھولو کہ ابھی اس
کا ارادہ خام ہے، یہ مرید خام ہے، کیا ہے، اس کی نسبت کا کباب ابھی
کیاہے، جو کیا کباب کھائے گا خود بھی بے مزہ رہے گا اور دوسرے بھی
بے مزہ رہیں گے۔

اصلی اللہ والا دُنیا اور غیر اللہ کا عاش نہیں ہوسکتا اور اصلی اللہ والا کون ہے؟ جو منزلِ مراد لینی اللہ تعالیٰ تک ﷺ کے لئے خود بھی جان دے رہا ہواور اپنے مریدوں کو بھی اللہ تک پہنچانے کے لئے جان کھیا رہا ہو، اکیلا نہ بھاگا جا رہا ہو، جو رہبر اکیلا اُڑتا ہواور مریدوں کو نظر اہماز کرتا ہو وہ کائل رہبر وہ ہے جو خود بھی اللہ کے راستہ پر پطے اور اپنے ساتھ چلئے والوں کا بھی خیال کرے کہ میرے ساتھی کہاں میں، کہیں راستہ سے بھٹک تو نہیں گئے۔ اصلی ساتھی وہی ہے جو اپنے ساتھ جو اپنے مالے میں کہاں ساتھی وہی جو اپنے ساتھ کے مالے میں کہاں ساتھی وہی ہے جو اپنے ساتھ وہی کے ایک ساتھی وہی ہے جو اپنے ساتھ وہیں کے دولوں کا بھی خیال کرے کہ میرے ساتھی کہاں ساتھی وہی ہے جو اپنے میں۔

تو آپ نے سجھ لیا کہ اصلی پیری مریدی کیا ہے؟ پیری مریدی جو
بدنام ہوئی ہے وہ جعلی پیروں کی وجہ ہوں نے اپنے حلوے
مانڈے کے لئے چند وظفے بتا دیئے گر تقوی نہیں سکھایا۔ ایسے پیروں کے
مرید ساری عمر کیا کباب رہے۔ اور احضوں کے پیر سچے اللہ والے تھے،
وہ استے مریدوں کو اللہ کے راشتہ پر اخلاص اور درد دِل کے ساتھ چلانے

کی کوشش کرتے دے لیکن ان کے بعض مریدوں نے ان کی بات نہیں مائی وہ بھی کیا کباب دے کیونکہ جو مجاہدوں سے گریزاں دہتے ہیں، نظری حفاظت کی تکلیف اُٹھانے کے لئے تیارٹیس ہوتے، جو گناہوں سے بچنے کی تکلیف اُٹھانے کیلئے تیارٹیس ہوتے، اپنے غیر شرعید مرغوبات نفسانیہ چھوڑنے کا غم برداشت نہیں کرتے وہ گویا اللہ سے عُدائی کا غم برداشت کرنے کے کیاب کی طرح ہیں کہ نہ خود کرنے میں دومرا ان کی خوشہو سے مست ہوتا ہے۔

#### رازِلااله

خوب مجھ لوا جو اللہ كے راستہ ميں غم نہيں اُٹھائے گا وہ اللہ کا فہ اللہ فازل فہیں پائے گا۔ اللہ نازل فہیں پائے گا۔ اللہ نازل کیا کہ غیر اللہ کو چھوڑنے کاغم اُٹھا لوتو جہیں سارے عالم میں اللہ ہى اللہ لما گا۔ میرا شعر ہے۔

لا الله ہے مقدم کلم توحید میں طیر توحید میں علیہ فیر متن جب جائے ہے جب دل میں تن آ جائے ہے فیر اللہ تمہیں برباد کردیں گے اور ان سے پاؤ کے بھی کچھ نہیں، میں کیا دیں گے، جو اپنی زندگی کی خیر و عافیت کے خود مالک نہیں ہیں وہ آپ کی زندگی کی عافیت کی کیا ضانت دیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مرنا بین الاقوامی گدھا پن اور حماقت ہے۔ کب تک

تماقتیں کرتے رہو گے؟ آخر اس کی بھی کچھ صد، کچھ (Limit) اور مقدار ہوتی ہے۔ جب حسن زائل ہوجاتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہو، اس طرح کب تک بھاگتے رہو گے؟ جہاں سے بھاگنے کا تھم ہے اور جس وقت بھاگنے کا تھم ہے لیتی گناہوں کی جگہوں سے اور گناہوں کے تقاضوں کے وقت کیوں نہیں بھاگتے؟ فیفِرُوْا اِلٰی اللہ کے معنی ہیں کہ بھا گواللہ کی طرف بھاگو۔ کہ بھا گواللہ کی طرف بھاگو۔

## صحبتِ اہل اللہ کی ضرورت کی دلیل

قرآن پاک کی آیت واصیو نفسک "ایخاف پرتکلیف برداشت کیجے" کی تغیر ایت واصیو نفسک "ایخافی پرتکلیف برداشت کیجے" کی تغیر الله علیہ وسے میرے شخ شاہ عبدالخی رحمت الله علیہ وسلم کو خوایا تھا کہ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو مرویعالم صلی الله علیہ وسلم کو دیا جاتا کہ خلوتوں میں اپنی آہ و زاریوں سے صحابہ کو اللہ تک پہنچا دیکھی آرا ہوئی واصیو نفسک اے مارے محبوب اپنے نفس پر تکلیف برداشت کیجئے، گھر سے بے گھر ہوجائے، گھر کا آرام چھوڑ کر صحابہ میں بیٹے جائے مبر کیجئے، تکلیف اٹھائے، ہم آپ کو غیروں میں بیٹے کا تکم مہیں دے رہے ہیں۔

﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ اي عاشقوں ميں بيلھنے كے لئے كه رہے ہيں جو مارى ياد ميں كھے موتے ہيں۔ آپ بھى ميرے عاشق، صابہ بھى ميرے عاشق۔ عاشق كو اصلی پری مریدی کیا ہے؟

عاشقول كى تربيت كے لئے بھيج رہا ہول۔

ميرے ينخ حضرت شاه عبد الني صاحب پھوليوري رحمة الله عليه فرماتے ہیں کم صحبت اتی ضروری چیز ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم كى جان ياك كو حكم ديا جا رہا ہے كه آب صبر كيجي، اين نفس ير تكليف أشاسية \_ ب شك آب كوخلوت مين مير عنام من مزه آربا بي كين اگرآپ خلوت میں رہیں گے تو محابہ کیے آپ کی ذات سے فیض ماب ہوں گے؟ لہذاآب ان کے پاس تشریف لے جائے، گھرے بے گھر ہو جائے اور سجد نبوی میں جو صحابہ ہمیں یاد کر رہے ہیں ان کے باس جا كربيره جاية اورنسبت مع الله على منهاج اللوة جوتهم في آب كوعطا كى باس اعلى ترين ورجه كى نببت مع الله كے فيفان نبوت سے صحاب کو صاحب نبت بنایے کیونکہ ہمیں انہی سے آگے اسلام پھیلانا ہے۔ تو میرے شخ فرماتے تھے کہ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو کیا الله اسے پیارے نی کو اسے نفس پر مشقت برداشت کراتا، صبر کراتا؟ كيا صركرنے ميں آرام ملا ہے؟ صركرنے ميں تو تكيف ہوتى ہے گر اس عنوان سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو شیریں كردياكه بم آب كوغيرول من نهين بهي رب بين بلكه اين عاشقول من بھیج کر ہم آپ کے صبر کولذیذ کر رہے ہیں ۔

مری زندگی کا حاصل مری زیست کا سہارا ترے عاشقوں میں جیناترے عاشقوں میں مرنا

#### اللدكے عاشقوں كامقام

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نی ایس آپ کوجن کے پاس بیٹھنے
کا حکم دے رہا ہوں یہ اغیار نہیں ہیں آپ کے یار ہیں اور میرے بھی
یار ہیں۔ اغیار میں بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے، یاروں میں بیٹھنے سے مزہ
آ تا ہے۔آپ ان کے پاس تشریف لے جائے، میرے عاشقوں میں آپ
کومزہ آ جائے گا اور کیا مزہ آئے گا اس کو ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

نشہ بڑھتا ہے شرائیں جو شرابوں میں ملیں
مشد کو مے حق میں ملا لینے دو

اے میرے نبی ! آپ کو جو مجھ سے محبت ہے وہ بے مثال ہے لیکن صحابہ کو بھی مجھ سے محبت ہے لہذا جب دونوں محبتوں کی شرابیں ملیس گی پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے \_

ر جلووں کے آگے ہمتِ شرح و بیاں رکھ دی

زبانِ بے نگہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی

ید فحوُن رَبَّهُمْ آپ کے سحابہ شج و شام جھے یاد کررہے

ہیں، جھے یاد کرنے والول میں آپ بیٹیس گے تو نفس پر اس مبر کو

برداشت کرنے کی برکت ہے آپ کے درجات میں مزید ترقی ہوگی۔ جو

مربی ہوتا ہے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا رہتا ہے۔ اگر کی مربی کو پہاڑوں

کے دامن میں تنہا چھوڑ دو تو اس کی ترتی رک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ

نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتی کے لئے دونوں راست عطا فرمائے کہ خلوت میں آپ جھے یاد سیجنے اور جلوت میں میری محبت کو نشر سیجئے۔ جینے لوگ آپ کی صحبت سے صحابی بنیں گے، صحابہ کی صحبت سے جینے لوگ تابعی بنیں گے، تابعین کی صحبت سے جینے لوگ تی تابعی بنیں گے، قیامت تک جو دین پھیلے گا سارا صدقہ جاریہ آپ کی رورِح پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک والیس آئے گا۔

مرے ش خصرت شاہ عبد النقی صاحب رحمۃ الله علیہ نے فرمایا
کہ جب بیآیت نازل ہوئی وَاصْبِو نَفْسَكَ مَعَ اللهُ بَنْ يَهُ عُونَ رَبَّهُمُ
لَا آبِ صلی الله علیہ وسلم اس وقت اپنے گرول میں ہے کی گر میں سے ،

﴿ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِی بَیْتِ مِنْ اَبْیَاتِهِ ﴾
بی اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی الله علیه وسلم ڈھونڈ نے نکلے
کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جن کے پاس میلے کا اللہ تعالیٰ جھے تھم دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ ترف اور بے چینی کے ساتھ اشک بار آنکھوں سے یاد کو بہت زیادہ ترف اور بے چینی کے ساتھ اشک بار آنکھوں سے یاد کرتا ہے تو بیا اوقات اللہ تعالیٰ اس کے شخ کو خود اس کے پاس بھیج کرتا ہے۔

حضرت حافظ شیرازی رحمة الله علیه کا واقعه میرے شخ حضرت شاہ عبدالنی صاحب رحمة الله علیه نے فرمایا كه ایك بزرگ جنگل میں الله کی یاد میں رویا كرتے ہے كه یا الله میں کیے آپ کو پاؤل، کہال آپ کو ڈھونڈول \_ اپنے ملنے کا پنتہ کوئی نشال تو بتا دے جھے کو اے رب جہال

یہ کون تھے؟ حافظ شرازی رحمت اللہ علیہ حافظ شرازی کے سات بھائی تھے۔ سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے علم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے، فلال کا بیٹا ہے، میری یاد میں رو رہا ہے، جا کر اس کی تربیت کرو اور خواب میں حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کی شکل بھی دکھا دی۔ آء! یہ ترکیا ہوا قلب، یہ اشک بار آکھیں شخ کو السین بیاس بلالیتن بیں۔

آءِ بن گر اڑے واشتے یار من بکویم گرزرے واشتے

اگرمری آہ بیل پھھ اڑ ہے تو میر ایا دمیری گلی بیل ضرور آئے گا۔
میرے شخ حضرت شاہ عبد الذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا
کرتے تنے کہ حضرت عجم الدین گری رحمۃ اللہ علیہ کے نام بیل یہ کبری
کیوں ہے؟ عجم الدین تو ذکر ہے اور کبری مؤث، ذکر کی صفت مؤثث
کیے آ سی ہے؟ بیتو تا عدہ نحو سے فلط ہے، تو میرے ش نے فرمایا کہ
کبری، عجم الدین کی صفت نہیں ہے، یہاں موصوف محذوف ہے صاحب مناظرہ کبری، شاہ عجم الدین سلطان صاحب مناظرہ کبری۔
تو کبری صفت ہے مناظرہ کی اور دونوں مؤنث ہیں۔

سلطان بنم الدین کرئی رحمة الله علیه، حافظ شرازی کے والد کے پاس گئے اور اُن سے پوچھا کہ تہارے کتے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سات کہا، سب کو لے آؤ کہ چھ بیٹے آ گئے، سب کا روباری تھ، خواب میں حافظ شرازی کی جو شکل دیکھی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ پوچھا، کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ کہا، ہاں! ایک اور بیٹا ہے، میں اس کو نالائق سجھ کوئی اور بیٹا بیٹ کہتا ہوں، وہ جنگل میں پاگلوں کی طرح روتا رہتا ہے۔ سلطان بنم الدین کبرئ رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ جمیں اُس پاگل کی تلاش ہے، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، میرے تلاش ہے، آپ کے بیٹ کے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، میرے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، میں رب نے، میرے رب نے، میں اس کو رب نے، میرے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، میر

سُن لے اے دوست جب ایّام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں سلطان مجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو کی اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعہ اطلاع کردی۔

کشف بندہ کے اختیار میں نہیں ہے

کشف اختیاری چیز نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب جابا حفرت ایسف علیہ السلام کی قیص کی خوشبو مِصر سے حضرت ایتقوب علیہ السلام تک پہنچا دی اور جب نبیں چاہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گاؤں کعان کے جس کویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی موجودگ ہے، ان کی زندگی وموت سے بخررہے۔ اگر کشف حضرت یعقوب علیہ السلام کے افتقار میں تھا تو آپ نے کعان کے کوی میں کیوں نہیں دیکھا اپنے بیٹے کو؟ جبکہ مصرے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص کی خوشبو سوتھ کی۔ تو معلوم ہوا کہ کشف اللہ تعالیٰ کے افتقار میں ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ صحیح کر لیجے!

## جعلی پیر کے کشف کا بھا نڈا پھوٹ گیا

جولوگ کہتے ہیں کہ پیرکوسب پتہ ہوتا ہے یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔
میرے ضلع پرتاب گڈھ میں ایک جعلی پیرآیا، مرغیاں اُڑانے والا، مال
کھینچنے والا۔ اس نے کہا کہ تہارے پیٹ میں جو غذا موجود ہے میں
ہتا دول گا۔ اس نے جنات قیضے میں کے ہوئے تھے، وہ جنات اس کے
کان میں ہتادیتے تھے کہ آج فلاں نے خربوزہ کھایا ہے۔ جامل لوگ
اس کے معتقد ہوگئے اور اس کے پاس جانے گئے۔ وہ خود بھی نماز، روزہ
کھی نہیں کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی بے نمازی بنا رہا تھا۔

دہاں ایک بروگ معفرت تھانوی رحمد الله علید کے مجاز محبت تھے بابائیم احسن صاحب رحمد الله علید، انہوں نے جمعہ سے خود فرمایا کہ میں نے اس چیر کے باس ایک آدی میسجا اور کہا جاد سب مریدوں کے سامنے چیر ے کہو کہ سنا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے آپ اس کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں، میں آپ کا ایک استحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں پافانہ میں پافانہ کا جو لینڈ ہے وہ می کنتے فائ کر کتئے منٹ پر نکلے گا لینی پافانہ کتنے فائ کر کتنے منٹ پر آپ کریں گے ۔ میں رات مجر سمیں رہوں گا اور مج گھڑی دیکھوں گا کہ آپ نے رات کو جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق استے فائد پر آپ کا پافانہ لکا یا تمیں۔

اس جعلی پیر نے ول میں سوچا کہ اگر میں وقت بتا دیتا ہوں اور اس وقت میرا لینڈ نہ نظاء می وقت پر لینڈ کی لینڈنگ نہ ہوئی تو بری رسوائی ہوگ لینڈنگ نہ ہوئی تو بری رسوائی ہوگ لینڈنگ پر یاد آیا کہ یہاں ایک سیمنٹ فیکٹری بھی ہے جس کا تام پاک لینڈ ہے، بھلا لینڈ بھی پاک ہو عمق ہے؟ لیکن سے صرف مزاح ہے محفل کو خوش کرنے کے لئے لطیفہ ہے، حقیقت تہیں ہے۔ اگریزی کا اور جنوبی افریقہ، امریکہ، برطانیے میں جہاں بھی جاتا ہوں اگریزی کا ایک لفظ کش سے استعال برطانیے میں جہاں بھی جاتا ہوں اگریزی کا ایک لفظ کش سے استعال برطانیے میں جہاں بھی جاتا ہوں اگریزی کا ایک افظ کش سے ساتعال اور ہوتا ہے استعال اور کیفن جاتا ہوں ایک بھی کی اللہ اللہ کہ بتاؤیہ مجد ش

خیراس جعلی چیرنے سوچا کہ اگر جمال کوئے کی کوئی کھا لیتا ہوں تو لینڈ قبل از وقت نکل جائے گا لہذا اس نے ان صاحب سے کہا کہ تم وہائی ہو، جماکو یہاں سے۔ گر اس کے مریدین نے جب دیکھا کہ پیرصاحب میچ جواب نہیں دے سکے تو سب اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے ، سارا پرتاب گڈھاس کے فتنہ سے چ گیا۔

کعب شریف میں نماز پڑھنے کا دعوی کرنے والے پیر کا حشر
ایک جعلی پیر لوگوں کو خوب الو بناتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا اور کہتا تھا
کہ میں کدبشریف میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے گاؤں کی مجد میں نہیں پڑھتا۔
ایک مولوی صاحب نے گاؤں والوں ہے کہا کہ بھائی! پیرتو کعبہ شریف میں
نماز پڑھتا ہے لہذا اس کا کھانا بینا بند کر دو، اُسے اِس گاؤں کا کھانا مت دو،
اُس ہے کہوکہ وہ کعبہ شریف کی مجود کھالیا کرے اور زم زم کا پائی پی لیا کرے،
وہاں کی مبادک غذا کو چھوڈ کر ہندوستان کا نامبارک کھانا کیوں کھاتا ہے۔

مولوی صاحب کی ہے بات مریدوں کی سجھ بن آگئی کہ واقع سجے
بات ہے کہ مکر شریف کا مبادک کھانا چھوڈ کر یہاں ہندوستان بیں کیوں
کھاتا ہے۔ سارے گاؤں والے جج ہوگئے اور پیرصاحب ہے کہنا کہ اب
آپ کوہم ہندوستان کا کھانا نہیں دیں گے، جب آپ کھیشریف نماز پڑھنے
جاتے ہوتو وہیں چھورکھا کر زم زم فی لیا کرو بلکہ ہم لوگوں کوہمی لا کر دیا کرو۔
جعلی پیرصاحب کو جب تین دن کھانا نہیں ملا تو چو تھے روز کہنے گئے کہ
بھائیو! آج ہے ہم آپ کی مجد ہی میں نماز پڑھا کریں گے کیوں کہ تم کھانے کے لئے نماز
کہا کہ اب ہم تہمیں کھانا نہیں دیں گے کیوں کہ تم کھانے کے لئے نماز
پڑھو کے اور اس کوہتی ہے بھگا دیا۔

## ایک کانے کا دعوی خدائی

پنجاب میں ایک کانے نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اُنٹس آدی

اس پر ایمان لے آئے۔ ایک مُرید نے اس سے بوچھا کر حضور جب
آپ خدا بی تو کانے کیوں بین؟ آپ اپی آکھ کیوں ٹھیک ٹیس کر لیت

تو اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا یُوْمِنُوْنَ بِالْفَیْب کا اعلان

کرتا ہے کہ مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، میں یُوْمِنُوْنَ بِالْفَیْب کا اعلان کرتا ہوں، میرے اس عیب پر ایمان لاؤ یعنی کانے ہونے پر، اعلان کرتا ہوں، میرے اس عیب پر ایمان لاؤ کھی خدا ہوں۔ نعوذ باللہ میرے اس عیب کے باوجود مجھ پر ایمان لاؤ کہ میں ضدا ہوں۔ نعوذ باللہ

#### دعوی خدائی کرنے والے کوایک عالم کامنہ توڑجواب

مرے مرشد حضرت شاہ عبد النی صاحب رحمة الله علیہ نے بنایا کہ ایک گاؤں میں ایک جائل ہیر نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔

بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ ایک عالم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارا دون کا کھانا جو خراب ہوگیا ہو ہمیں دے دو۔ وہ اس کھانے کو جعلی ہیر کے پاس لے گئے اور ناشتہ دان اس کو دیتے ہوئے کہا کہ بیا ناشتہ دان آپ کے لئے لایا ہوں۔ جب اس نے ناشتہ دان کھولا تو بد یو سے دہا گہا کہ بیا بد یو سے دہاغ کھٹ گیا۔اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم نے رب بر اس میں گنائی کی ہے، مرا ہوا کھانا لائے ہو، مولوی صاحب کہا کہتم نے رب کی شان میں گنائی کی ہے، مرا ہوا کھانا لائے ہو، مولوی صاحب نے

کہا کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خدا سب کورزق دیتا ہے تو آپ نے مجھے جیسا رزق دیا تھا میں آپ کے لئے وہی لے آیا ہوں۔

# ایک جعلی پیرکی مکاری کا واقعہ

ایک گاؤں کا پیر بھی نماز نہیں پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے نماز پڑھانے کے لئے آگے کر دیا۔ وہ تو بالکل جائل اور ان پڑھ تھا لہٰذا اس نے سوچا کہ ان مریدوں کو چکر دینا چاہیے چنانچہ اُس نے نماز میں دھت دھت کہنا شروع کردیا۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ کو للکارا کہ کویہ شریف میں کتا وافل ہونا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو للکارا تاکہ کہ شریف میں کھنے نہ یائے۔

اس جنلی پیرکی مکاری ظاہر کرنے کے لئے ایک ہوشیار آدی

نے اس پیرکی اور اس کے سارے مریدوں کی دعوت کی اور پیر صاحب
کی پلیٹ میں چاولوں کی تہہ کے نیچے پھیا کر بوٹیاں رکھ دیں۔ جب
پیر کے سامنے پلیٹ آئی تو اس نے لال لال آئکھیں نکال کر کہا کہ تم تو
بیر کے سامنے پلیٹ آئی تو اس نے لال لال آئکھیں نکال کر کہا کہ تم تو
بیر کے سامنے پلیٹ آئی تو اس نے لال لال آئکھیں نکال کر کہا کہ تم تو
اس معلوم ہوتے ہو، ارے! پیروں کو تو بوٹیاں دی جائی ہیں،
اس میں تو خالی چاول ہی چاول ہیں۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا
ارے بھائی اِ تمہارا پیر کہتا ہے کہ اے کعب شریف کا کنا تک نظر آجا تا ہے
گرچند ای نیچ کی بوٹیاں نظر نہیں آئیں، پھر اس نے چاول ہٹا کہ

سب کو بوٹیاں وکھا کیں تو سب نے توبہ کی اور پیر کو مار کر بھا دیا۔

اصلی مریدوه ہے جس کی مراداللہ ہو تو میں عرض کررہا تھا کہ جب آیت نازل ہوئی:

﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمُ ﴾

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محید نیوی تشریف لے گئے۔ وہال دیکھا کہ تین فتم کے لوگ بیٹے ہیں۔ ایک لباس والے ذائشون الواجد، بھرے ہوئے السوائس، ختک جلد والے بخصاف المجلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے لوچھا کرتم کس کام ہیں، مشخول ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کررہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو کس مقصد کے لئے یاد کررہے ہو؟ کہا، اللہ کو خوش کرنے فرمایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے، ہم سب اللہ کے مرید ہیں، مارے دل کی مراد اللہ ہے۔

اب معلوم ہوا کہ مریداسلی کون ہے؟ جس کے دل پیں اللہ مراد ہو۔ جب تک غیر اللہ پر نظر ڈال رہے ہونیٹی مرید ہو، خام مال ہو، کیا کباب ہو، نہ خود ست ہو گے نہ دوسروں کو ست کرسکو گے۔ جب خود ست ہو جاؤ گے، قلب جلا بھنا کباب بن جائے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کی خوشبو کو سارے عالم بیں پھیلا دے گا، جدھر سے گذرو کے اللہ کی خوشبو کو سارے عالم بیں پھیلا دے گا، جدھر سے گذرو کے اللہ کی خوشبو محموں ہوگی۔

لبدا صرف الله عى كو ابنا مراد بناؤ، ال يس تمام كنامول

کو چھوڑنا مجمی شامل ہے۔ جب آپ اللہ کے مرید ہو ل گے، اللہ آب كا مراد ہوگا تو كمرغير الله يركيے نظر ڈالو كے؟ تو اس آيت ميں ساللین اور مریدین کے لئے دوسبق ہیں،ایکسبق یاد الی ہے اور دوسرا غیرا للہ ہے، گناہوں ہے اور اللہ کی ناراضگیوں سے بچنا ہے۔ ایک طرف الله كوخوش كرنا بي تو دوسرى طرف الله كى ناخوشى سے بچا ہے۔ خوثی یر ان کی جینا اور مرنا بی محبت ہے نہ کچھ بروائے بدنا می ، نہ کچھ بروائے عالم ہے آب بناؤ محبت کے دوحق ہیں یا نہیں۔محبوب خوش ہو جائے یہ ایک حق ہے او رمحبوب ناخوش نہ ہو یہ دوسراحق ہے۔ جو ظالم اللہ كو خوش كرنے كا اہتمام كرے اور ناخوش ندكرنے كا اہتمام ندكرے تو یہ دعویٰ محبت میں امھی خام ہے۔قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات ٹابت ہوگئ کہ اصلی سالک، اللہ کا اصلی عاشق وہی ہے جو اللہ کی خوشی کے اعمال كرتا ہے اورا لله كو ناراض كرنے والے اعمال سے يعنى كنابول سے بیخ میں، بدنظری سے بیخ میں جان کی بازی لگا دیتا ہے \_ ندویکھیں کے نہ دیکھیں گے ، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب مرا ناراض ہوتا ہے اور اگر ممی گناہ میں مزہ آئے تو میرا دوسرا شعر بڑھ لو \_ ہم ایی لذتوں کو قابلِ لعنت تجھتے ہیں كيجن سے رب مرا اے دوستو ناراض موتا ہ

بس ہمت ہے کام کر لوتو انشاء اللہ گناہوں کے خس و خاشاک بلتے جا کیں گئت ہوتا جائے گا بلتے جا کیں گئت ہوتا جائے گا پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرب خاص طے گا تو واللہ اخر قتم کھا کر کہتا ہے کہ یہ ساری کا کتات تہاری نگاہوں ہے گر جائے گی، تم جو اِن بد بودار مقامات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہوسب بھول جاؤ گے، تم چاہو گے بھی تو تہہیں گئن آئے گی، تم خدا کو بھول کر گاناہ کرنا بھی چاہو گے تو خدا کی باد شاک ہوئے گاہوں کے اور گناہ نہ کر سکو گے ۔

نُصلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں کین جب خالص قرب کی لذت ملتی ہے تب کہیں جا کر گناہ چھوٹتے ہیں، گناہ ایسے نہیں چھوٹتے ہ

قیم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے ہے میر
توجب حضرت جُم الدین کبری رحمۃ الله علیہ جنگل میں گے اور حافظ شیرازی
کی نظر شخ کی نظر سے مکرائی تو حافظ شیرازی نے ان سے عرض کیا ہے
آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند
آیا بود کہ محوشتہ جشے بما کنند

اے میرے شخ ! آپ اس درجہ کے ولی اللہ ہیں جو مٹی کو چھولیں تو مٹی سونا بن جائے، جو مٹی کو ایک نظر سے سونا کرویتے ہیں کین سونا سننے کے لئے آگ میں تینا پڑتا ہے، لیکن سونا شخ کے لئے آگ میں تینا پڑتا ہے، بد مقام خون آرزو سے بڑے غم اُٹھانے کے بعد یہ مقام ملتا ہے، یہ مقام خون آرزو سے

ملا ہے۔ بڑے بڑے، موٹے موٹے جم والے نونِ آرزو کے نام سے کا نیج ہیں اور دیلے پتے جم والے پر اگر اللہ کا فشل ہو جائے تو وہ اپنی آرزووں کا خون کر لیتا ہے لینی حرام آرزووں کو کچلئے کا غم برواشت کر لیتا ہے اور بعض ایسے ایے گڑے جو گڑوں کو بھی گرا دیں خوان آرزو کر لیتا ہے اور بعض ایسے ایے گڑے جو گڑوں کو بھی گرا دیں خوان آرزو کرنے میں لومڑی بنے جوئے ہیں دو رخیان الشعالی لومڑیانہ چال چلتے ہیں،اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ لومڑی مت بنے، فش پر شرانہ حلے کیے ،ای لئے حافظ شرازی نے اپنے شن سے کہا تھا ۔

آباں کہ خاک را بنظر کیمیا کند

ا مير ي شخ آپ كى دەنظر چوشى كوسونا كرديق بے مكيااييا موسكتا بے كه آپ دەنظر جھ پرجھى ڈال دىس توحضرت جم الدين كېرى رحمة الشعليەنے فرمايا ب

نظر كردم نظر كردم نظر كردم

ہم نے آپ کے اور نظر تو کردی کیکن ایک ہی نظرے کام نہیں بنآ، ایک زمانہ ﷺ کی محبت میں رہنا پڑتا ہے تب کمیں جا کرکام بنآ ہے۔ حافظ شرازی نے اپنے ﷺ حضرت عجم الدین کبری رحمة الله علیہ کے دروازہ پر اپنے کومٹی بنادیا، اپنے نفس کو منادیا، ایک زمانہ ﷺ کے ساتھ رہے تب اللہ نے آئیں اپنی نبیت عطا فرمائی۔

اگر مرید کی طلب صادق ہو، پیاس کچی ہوتو اللہ والوں کا دل خود آپ کی طرف مائل ہوجائے گا، شخ آپ کے لئے رو رو کر مجدہ گاہ

ای آنووں سے مجر دے گا۔

اگر ہیں آپ صا دق اپ اقر ارمحبت میں طلب خود کر لئے جا کیں گے در ہارمحبت میں

اور وہ الله والا بير آپ كو دُنيادارى اور دُنيا كى چكر بازى نبيس سكھائے گا كيوں كدوہ خود بھى دُنيا دار نبيس ہوتا اس لئے آخرت كى تيارى كرائے گا اور وى تصيحت كرے گا جو حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه نے كى تقى ۔

حضرت سفيان ثوري رحمة الله عليه كي نفيحت

حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے عرض کیا کہ جھے کوئی ہے جہ کی ایک حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ ہے کی ایک خوابا؛

﴿ اِعْمَلُ لِللَّهُ لِيَا بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا وَاعْمَلُ لِلَا حِرَةِ بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا ﴾

﴿ اِعْمَلُ لِللَّهُ لِيَا بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا وَاعْمَلُ لِلا حِرَةِ بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا ﴾

وُنِيا کے لئے اتّی محنت کرو جتنا وُنیا میں رہنا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ وُنیا ہے۔

اتی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ وُنیا ہے۔

ہماں محمد رہنا ہے وہاں کے لئے اتی بی عظیم الشان محنت کرو اور وُنیا کا قیام عارضی ہے بہاں کے لئے زیادہ محنت کرنا ہے وقوفی ہے۔ یکسی عامع تھے جہ اس کے یاد کراد اور دل میں بٹھالو۔

غفلت كاايك مجرب علاج

پر بھی نفس کا مزاج ٹھیک نہ ہو اور نماز روزہ میں سستی معلوم

كرك ابنا ول خوش كرتا ب أس كى خيريت نبيس ب كسى وقت بهى وُندُ ب

رِدْ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ موقع وے رہے ہیں کہ شایداب ٹھیک ہوجائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفی بالمعوت واعظا موت کی یاد بہترین واعظ ہے
موت کی یاد ہدایت کے لئے کائی ہے، موت کی یاد بہترین واعظ ہے
جس سے بیٹری چارج ہوجائے گی اور اچھی صحبت میں بیٹھئے، جہال کہیں
نیک باتیں ملیں وہال خود جاؤ۔ ویکھو پہلے لوگ کہال سے کہال جاکر
دین کیھتے تھے۔

# دین کے لئے صحابہ کی محنت کی ایک اونیٰ مثال

ایک مخض نے ملک شام سے مدینہ کا سفر کیا، حفرت عمر رضی الله تعالی عنه کا زمانه تھا اور کہا کہ یا امیرالمونین جو التحیات آپ کو حضور صلی الله تعالی علیه و سلم نے سکھائی تھی وہی مجھے سکھا دیجئے۔ حضرت عمر رضى الله تعالى عند في فرمايا بمائى تم مدينه شريف كس كام ے آئے ہو؟ أنہول نے كہا كہ يل صرف يكى مسلد يو يحف شام س مدين آيا مول - حفرت عمر رضى الله تعالى عنه في فرمايا تمهارا اور كوئى مقصد نہیں تھا؟ کہا کوئی اور مقصد نہیں تھا صرف یہی مقصد ہے، چونکہ آب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے محالي جي لبذا مين في موجا كه آب نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے براہ راست سیکھا ہے لہذا وہی التيات مين آپ ے سيكھ لول جوآپ نے حضور صلى الله تعالى عليه وكلم سے کیمی ہے۔ فرمایا کہ صرف یمی مقصد تھا؟ کہا کہ صرف یمی مقصد تھا،

اسلی پیری مریدی کیا ہے؟

١٦

صرف ای مقصد سے آیا ہوں۔ امیرالمونین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے مدینے والوں کو بلایا اور فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہوتو اِس شخص کو دیکھ لو۔

#### موت کی تیاری کا وقت

آئ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنے کھانے پیٹے اور بھنے موتے ہیں مشخول ہیں، دات کو کھالیا، جبح پیٹاب پاخانہ نکال دیا، کھایا کایا ہوگئے، صححہ اُسٹے شام ہوئی، شام سوئے جبح ہوں عمریوں، ی تمام کرتے چلے جا رہ ہیں۔ ایک دن معلوم ہوا کہ عزدائیل علیہ السلام نے گا دبا دیا اور معاملہ ختم ہوگیا البندا چر چھتانے ہے کیا ہوگا، قبر میں نہ نماز پڑھ سکو گے نہ روز ہو سکو گے نہ روز ہو سکو گے۔ زمین کے آوپر ہی کام کرنا ہے، نیچ ہوائے کے لئے زمین کے آوپر ہی کام کرنا ہے، نیچ جانے کے بعد چرکوئی کام نہ کرسکو گے لہذا اس کا خیال رکھو کہ دین بن جائے، چرنہ ہمیں فہر نہ ہوئی۔ ۳۳ سال میں دین آیا ہے۔ دی منٹ میں آپ کو سارا دین کیے سیکھا سکتا ہوں لیکن دین سیکھنے کے لئے ہدایت کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔

دونوں جہان میں آرام سے رہنے کا طریقہ آخرت اور دئیا کا ایسا تعلق ہے کہ جس کی آخرت برباد ہوتی ہے اُس کی دئیا بھی برباد ہوتی ہے، جواپنے مالک کو ناراض کرتا ہے وہ پردلیں میں بھی آرام سے نہیں رہتا اور وطن میں بھی آرام سے نہیں رہتا، جسے کوئی اپنے اباکو ناراض کردے تو پردلی میں بھی ابا اُس کا خیال نہیں کرتا اور وطن میں بھی ڈنڈے لگاتا ہے اور اہا خوش ہے تو کیے گا کہ بیٹا پرویس جارہا ہے اس کوخوب بیسہ اور ڈالر دے دوتا کہ وہاں آ رام سے رہے اور وطن میں اور زیادہ اس کی فکرر کھتا ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو إدهر آ رام سے رہے گا۔ ای طرح جوایے رہا لیحن اللہ تعالی کوخوش رکھتا ہے تو اللہ اُس کو دُنیا میں بھی آرام سے رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، پردیس میں بھی اس کے لئے راحت کا انظام ہے اور وطن میں تو ہے ہی راحت۔ ایا کی محبت تو مخلوق ہے پھر خالق کی محبت کا کیا کہنا، اُس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔بس وہ بندہ بہت مبارک ہے جوایے مالک کوخوش کرے اور دُنیا میں بھی عیش ہے رہے اور آخرت میں بھی آرام سے رہے۔اس لئے اگر مالک کو خوش کرنا ہے تو نفس کی غلامی کو چھوڑ دو، یہ دشمن ہے، رشمن کی بات کو مت مانو ورنہ پچیتاؤ گے۔ دشمن کتنا ہی رس ملائی اور گلاب جامن دکھائے تو سجھ لو اِس میں دو قطرہ جمال گوٹا بھی ڈالا ہوا ہے، ذرای در کی لذت دے گا پھر مگا کے چھوڑے گا، ایبا دست آئے گا کہ تمام گلاب جامن نکل جائے گی۔ الله آباد کے ایک ڈاکٹرصاحب تھے، اُنہوں نے سُنا یا کہ جب وہ میڈیکل کالج میں بڑھ رہے تھ تو لڑکوں نے تالہ تو ڈکر اُن کا ناشتہ کھالیا جو اُن کے لئے اُن کی اماں نے دلی تھی میں بنا کر بھیجا تھا۔ اُنہوں نے سوچا پیکا کج کے لڑکوں کی ترکت ہے، کالج کے لوگ زیادہ ترا یے ہی ہوتے ہیں، وہ کہاں متق اور ولی اللہ ہوتے ہیں ،اکثر شیطان کے خلافت یافتہ ہوتے ہیں۔البتہ وہ سكى كوخلانت صغرى ويتاب كى كوخلانت كبرى ويتاب، اس كى خلانت كى دوتسیس ہیں۔ بہرحال اُن ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ ان کی خبر لینی چاہیے بس ایک دن بازار سے گلاب جامن لے آئے اور سیرنج سے ایک ایک قطرہ جمال گوشہ ہر گلاب جامن میں ڈال دیا اور گلاب جامن کا ڈبدالماری میں رکھ دیا اور معمولی سا تالہ برائے تام لگا دیا۔ لڑکوں کو تو چوری کی عادت پڑی ہوئی تھی، آئے اور تالہ کو جھٹکا دیا تالہ کمل گیا اور خوب ہنس ہنس کر سادی گلاب جامن کھا گئے لیکن ایک تھنے کے بعد پیٹ میں وست برست جگ شروع ہوئی جس پر میراشعر ہے۔

دست برست جنگ کا عالم کیا غضب کا جمال کوٹا تھا

لوٹا لے کر پاگنانے جارہے ہیں اور واپس آے، ابھی زمین پر لوٹا تہیں رکھا تھا کہ دوبارہ دست لگ گیا، لوٹا رکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، دست پر دست آ رہے تھے۔ اتنے خطرناک تتم کے دست آ ئے کہ پرچل نے فوراً بہتھ آ فیمر کو اور ایس پی کوفون کیا کہ میرے کانج میں ہیفتہ چیل گیا ہے، جلدی آ ہے۔ گلا ہے کہ کانج کے لڑکے سب مرے جارہے ہیں۔ اُن کو کیا خبرتی کہ یہ گلاب جائن پر مرے تھے اس کا یہ انعام ہے۔ ہیلتھ آ فیسر نے آ کر سب کو کالرا کا اُنجکشن لگا دیا، اُسے کیا خبر کہ یہ سب چور ہیں فیر کی طرح سب اچھ ہو گئے۔ بس اِس طرح الله تعالیٰ کی نافر مانی میں کون اور چین کا خواب و کھنا جمافت ہے۔ مال کو ناراش کر کے جو چین کا خواب و کھنا جمافت ہے۔ مال کو ناراش کر کے جو چین

ماضی حال اور مستقبل سب بے چین ہے۔ جولوگ گناہ کے عادی ہیں، جس وقت گناہ کرتے ہیں اُس وقت بھی اُن کا ول دھڑ کتار ہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کوئی و کچے ندر ما مواور اُن کا ماضی جب اسکیم بناتا ہے اُس وقت بھی سرگرم رہتا ہے۔ کوئی اُس وقت پیشانی پر ہاتھ رکھ کرد کیے لے اور اُن کامتعقبل بھی بدحواس رہتا ہے کہ مہیں کوئی بدنامی نہ ہوجائے، کوئی انتقام لینے نہ آ جائے۔ تو انسان کے تین زمانے ہیں، ماضی حال اورمستقبل \_گناہ سے متیوں زمانے تاہ ہوجاتے ہیں گویا ذرای در کے مزے کے لئے اللہ کا غصب وقبر خرید کر زندگی برباد کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ گناہ سے پیٹ نہیں بھرتا ممکین بانی سے پیاس نہیں جھتی ممکین بانی بتنا بیتا ہے اتی ہی پاس برحتی چلی جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضے اور بڑھتے کیا جاتے ہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کو دل جاہے گا منتجہ کیا لکلے گا كر كناه چهوژنامشكل بوجائے گا آخراى كناه كى حالت ميں موت آجائے گى اس وقت كيا حال موكا؟ وُنيا بهي كئ اور قبر ش بهي پاني شروع موكن اس لئے دُنیا میں اگر جنت حاہتے ہو، اگر دُنیا ہی میں عیش حاہتے ہوتو اللہ کو راضی کرلو۔ میں بوچھتا ہوں کہ گناہ سے نفس کیا جا ہتا ہے؟ عیش ہی تو جا ہتا ہے نا! تو میں کہتا ہوں کہ عیش اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُن کے نام میں ہے۔

#### انسان کاسب سے بردادشمن

و من کیا عیش دے سکتا ہے؟ نفس تو و من ہے، الله اُس کے شر سے میات ہونی نہیں سکتا۔

نفس شیطان سے بڑا رحمن ہے، کیول کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ ہم لوگ تو كہدوية بي كدصاحب شيطان نے بهكا دياليكن شيطان كوكس نے بہکایا؟ اِی نفس نے۔شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ اس کا نام تو عزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا،لیکن اس کے نفس میں بڑائی آ محی، اس کونٹس نے بہکایا کہ تو آ دم علیہ السلام سے افضل ہے، نفس کی وجہ ے شیطان برباد ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نفس شیطان ہے بھی برا رشن ہے۔ إس لئے ہر وقت خدا سے پناہ مائلو اللّٰهُمُّ ٱلْهِمْنِي رُشْدِي اے الله مجھے نیک باتوں کا الہام کرتے رہے وَاَعِـدُنِیُ مِنْ شَوَ نَفُسِیُ اور إس نفس كے شر ہے مجھ كومحفوظ فرمائے۔ بينفس اتنا بڑا دشمن ہے كہ گناہ کیا چیز ہے یہ کفرتک پہنچادیتا ہے۔ جتنے لوگ دوزخ میں جائیں گےسب نفس کی وجہ سے جائیں گے کفر والا بھی اور زنا والا بھی اور شراب والا بھی اور رشوت والابھی اور بے نمازی بھی -سب خرابیاں نفس کی بات مانے سے ہیں۔ نفس کہتا ہے کہ کہاں جاؤ کے سردی شل نماز پڑھنے۔رضائی میں گرم رہواس طرح دوزخ کی گرمی کا انتظام کرتا ہے۔ بتاؤ وہ گرمی جواللہ کو تاراض کردے نماز چھڑوا وے بولووہ گری غلام کے لئے لعنت والی ہے یانہیں؟ الی گرمی کولات مارواور رضائی ہے کود کر باہر آ جا دَاور اللہ کے گھر میں جا کرنماز پڑھو بس ان کوراضی کرو، پھر ہر حالت میں چین ہے ان شاء اللہ۔ جب کوئی ایسی شکل نظر آ جائے جس کی طرف دل کوکشش ہوتو اپی نظروں کو وہاں سے پھیر دو۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہواننے استعال کرو۔ جب بیٹے کو پریشانی ہوتی ہے

تو اینے ابا کی تھیجت یاد کرتا ہے۔ جب بندے کو پریشانی ہوتو اینے ربا كي نفيحت يادكر، الله تعالى تو هارے خالق بين، ارحم الراحمين بين، ان ہے بہتر نسخہ ہمیں کوئی بتائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کی شکل اچھی معلوم بو، أدهرد يميخ و دل طاب توفوراً كياكرو يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ آ تھیں نیچی کرلو اور آ کے بڑھ جاؤ وہاں آ تھے کو ٹکاؤ بھی مت۔ ان فانی سہاروں سے فیک ندلگاؤ ورند شیطان اوور فیک (Overtake) کرے گا بس وہاں سے آ تکھ بچاکر بھا گو فیفووا اللی اللہ الله فرماتے ہیں کہ میری نافرہانی کے مقام میں مت رہو، وہاں سے بھا گو، وہال تفہرنا جائز نہیں، اللہ کے عذاب اورغضب کی جگہ ایک بلی بھی نہیں رہنا جاہے کیوں کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے مثلاً نظر کوخراب کرتا ہے اُس وقت الله كغضب كي آگ برى ب، لعنت برى ب- مديث يس آتا ب لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ اللَّهْ اللَّالْعَالَى لَعْت فرمات أس بندے ير جو الله كى حرام كى موكى چيزولكو ديكها باورجو دكھاتا بي جيسے وہ عورت جو اینے کو بے بردہ وکھاتی ہے۔ ویکھنے والے اور دکھانے والے یا ویکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پرلعنت برتی ہے۔ ناظر بھی ملعون ہو رہا ہے اور منظور بھی ملعون ہورہا ہے دونوں طرف لعنت برس رہی ہے۔

گنا ہوں سے ول بہلا ناحماقت ہے اب کوئی کے کہ صاحب چردل کا ہے سے بہلائیں۔ چرد نیا میں کیا ہے؟ فیچرد کیفنا آپ منح کررہے ہیں دل کا آرے آپ منح کررہے ہیں،

رید ہو کے گانے سے آ یے منع کر دہے ہیں تو ہم کہاں جائیں، کیا بس مجد میں بیٹے رہیں۔معجد میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، کس کو دیکھیں الله میاں کا نام لیتے میں تو وہ مجمی نظر نہیں آتا تو ماری زندگی رنگین اور مزیدار کس طرح ہوگی؟ کیے دن کئیں عے؟ مطلب یہ ہوا کہ گناہوں میں دن اچھے ک رہے ہیں، اللہ سے، اینے پیدا کرنے والے مالک سے رشتہ کاف کردن کاشتے ہوئے شرم نہیں آتی، ایس بات کرتے ہو۔ دُنیا میں ذرا سا کوئی احمان کردیتا ہے تو کہتے ہو کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن جس کی زمین پر رہتے ہو، جس کی زمین پر چل رہے ہو یہ زمین تمہارے باب نے پیدا کی ہے؟ بیسورج تمہارے دادانے پیدا کیا ہے جس کی روشی سے فائدہ اُٹھا رہے ہو۔ یہ آ تکھیں جن کوتم غلط استعال کرتے ہو، یا کرنا جاتے ہو اِن آ تھوں کوئم کہاں سے لائے ہو، کیا یہ تہاری جا گر تھیں، یہ تہارے مال باپ نے نہیں بنائیں خدا نے بنائی ہیں، عقل کے ناخن لو، ہوٹ میں آ جاؤ، یا گل مت بنوانسان کو الله نے عقل دی ہے۔ گناہوں میں چین نہیں ہے، جن شکلوں سے تم چین حاصل کرنا حایج ہو جب وہ شکلیں بگڑ جائیں گی پھر کہاں جاؤ کے چین حاصل کرنے؟

> تم نے دیکھا گیڑتی بہت صورتیں ان کی صورت بھی اک دن پڑ جائے گ یہ میرا ہی شعر ہے۔ ادر میرا ایک قطعہ ہے ہے

حیوں کا جغرافیہ میر بدلا کہاں جاؤگے اپن تاری کے کر بیالم ندہوگا تو پھر کیا کرو کے زحل مشتری اور مرت کے کے

## چین صرف الله کی یادمیں ہے

ای میں چین اور ای میں آرام ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ
کا نام لو اور نام لینا سیکھو اور اُن بزرگوں کے پاس جاؤ جہاں اللہ کے نام
میں مشاس کمتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مجت ہے اور اپنے تعلق ہے علیٰ
عطا فرمائی ہے، کچھون اُن کے پاس جا کر رہو ۔ خانقاہ میں چالیس دن کے
لئے وقت نکالو پھر دیکھوکیا ہوتا ہے۔ کسی کو پھیپھڑے کا کینر ہوجائے اور
ڈاکٹر کم جاؤ مری پہاڑی پر جاؤ تہارے پھیپھڑے میں داغ لگ رہا ہے
پھرجائے گا یا نہیں؟ اللہ والوں کے پاس روح کی بیاریوں کا علاج ہوتا ہے،
اہل اللہ کی صحبت سے اللہ ماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا مگر ول میں
اہل اللہ کی صحبت سے اللہ ماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا مگر ول میں
آتا ہے۔ ای لئے انبیاء اور اولیاء کے دلوں پر ہر وقت رحمت برتی ہے۔

تعلق مع الله کی بے مثل لذت کی ولیل

نی ایک ہوتا ہے لیکن سارے عالم کا تنہا مقابلہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کیسی کیسی پیشیش کی کہ آپ ہارے بتوں کو بُرا نہ کہیں، اسلام نہ کیسیلائیں، خدا کی عظمت اور تعریف نہ بیان کریں ہارے بتوں کے ساتھ گھ جوڈ کر لیس تو مکہ کی جو عورت آپ کو پہند ہو ہم آپ کو فراہم کریں گے، اگر کوئی سلطنت و ریاست چاہتے ہیں تو پورے عرب کی سلطنت ہم آپ کو دیے کے لئے تیار ہیں۔ تاریخ دکھ لو

کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگرتم لوگ میرے ایک

ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چا تھ الا کر رکھ دو تو شی اللہ کی وصدانیت

می تبلغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر اللہ کے نام میں مزہ نہ ہوتا تو انبیاء اور

ادلیاء اپنی جا میں قربان نہ کرتے گر ہم اس مزہ سے بخبر ہیں کیوں کہ اس

مزہ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس لئے ہمیں اللہ کی قدر نہیں لیکن

قبر میں جاکر دیکھو گے کہ جن سے دل بہلایا ان سے کیا پایا اور اللہ والوں کو

دیکھو گے کہ ان کے کیا مزے ہیں۔ اللہ نے عالم غیب کا پرچہ رکھا ہے۔

اگر میہ برچہ آؤٹ ہوجاتا تو سارے کافر مسلمان ہوجاتے لیکن مجھ لوکہ
حقیقت ہے کہ۔

جیسی کرنی و لیسی بھرنی شانے تو کر کے دیکیہ دونرخ بھی ہے جنت بھی ہے ندمانے تو مرکے دیکیہ کیوں بھائی سمجھے؟ بس جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لاؤ اور آرام ہے رہنا سیکھواور جوآ ہے کے قرمال بردار غلام ہیں، جوسنت وشریعت

۱ رام سے رہا میں واور ہوا پ سے مرمال بروار علام یں کے پابند ہیں وہی اولیاء اللہ ہیں بس ان سے دین سیکھو۔

## دین کس سے سیکھیں

وُنیا میں اپنا سامان قلی کو دینے سے پہلے بیلٹ کے ساتھ پتر دیکھتے ہو کہ نمبر ہے یانہیں، قلی سرکاری ہے یانہیں۔ اگر کوئی کتنے ہی نیتی لباس میں ہواور کہے کہ صاحب جھے سامان دید بیجئے تو آپ دیکھتے ہی کھٹک جائیں گ

کہ یہ نہیں بیکون ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیہ ہمارا مال لے کر بھاگ جائے۔ تو دُنیائے حقیر کا ایک معمولی بسر آپ بغیر سمجے بوجھ کی کونہیں دیے تو بناہے کیا بہ جائز ہے کہ جس کو جا ہوا پنا ایمان دے دو، جس کو جا ہو پیر بنالو چاہے جو مجیزی مسئیری بیزی پیا ہو ڈاڑھی منڈائے ہوئے آ جائے بغیرسوہے سمجھاس کو پیر بنالو۔ ایک بستر کے لئے قلی کا نمبر دیکھتے ہو، ایمان كى حفاظت كے لئے بھى ديكھا كرجس كے ہاتھ ميں ہاتھ دے دے ہوبي بھی سرکاری آ دی ہے یانہیں؟ حضورصلی الله علیہ وسلم کی غلامی کے آثار اس یں میں یانہیں؟ اتباع سنت کا سرکاری غبراس کے پاس ہے یانہیں؟ ایک نقلی پیرکو دیکھ کر میزبان کا چھوٹا سا بچہ مجھ گیا، وہ اینے ابا سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیما پیر ہے کہ ڈاڑھی منڈی ہوئی ہے اور بیڑی میتے ہوئے طے جارے ہیں۔ اگر ایے کی مراہ پیر سے بعت ہو گئے تو شرعاً اس بیعت کا توڑنا واجب ہے۔

#### الله واليكون بين؟

ارے اللہ والوں كا برا مقام ہے بھائى! اولياء اللہ بڑے ورج
کے ہوتے ہیں۔ تبجد پڑھتے ہیں راتوں كو جاگتے ہیں اشراق پڑھتے ہیں،
گناہوں سے بچتے ہیں، قرآن و حدیث كا ضرورى علم ان كے سيوں ميں
ہوتا ہے، شريعت وسنت پرول و جان سے عمل بيرا ہوتے ہیں ان كو علم ہوتا
ہے كہ كيا سنت ہے كيا نہيں۔ بير بنا ايسا آسان تھوڈى ہے كہ بيركا بچہ
بير ہوجائے۔ كيا پائلٹ كا بچہ پائلٹ ہوسكتا ہے اگر جہاز أزانا نہ سيكھے؟

کیا حافظ کا بچہ حافظ ہوسکتا ہے اگر قرآن حفظ نہ کرے؟ ای طرح ولی کا بچہ بھی وہی بھی ہوسکتا جب تک اعمال ولایت اس کے اندر نہ ہوں۔ ہم اُس کو کیے ولی مان لیس جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ گنا ہوں سے بچتا ہے، ڈاڑھی منڈ اتا ہے اور گورتوں سے پاؤں دبواتا ہے وہ ولی نہیں شیطان ہے لاکھ کی بڑگ کی اولاد ہو۔ ولی ہونے کے لئے صرف ولی کی اولاد ہو۔ ولی ہونے کے لئے ہونا بھی ضروری ہے اور سنت و شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ اور سنت و شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ حافلات مونا بھی ضروری ہے۔

کیکن آ جکل جو فتنہ پیدا ہوا اس کی وجہ جانشینی ہے۔ یہ غلط عقیدہ ولول میں جم گیا کہ پیر کا بچہ بیر ہوتا ہے۔ ویکھو جینے اولیاء الله گذرے ہیں اُن کی اولا دہمی عموماً نیک ہوتی تھی لیکن ایک آ دھ پشت کے بعدوہ مگر گئے۔ نماز روزہ بھی چھوڑ دیا تو جب بگڑ گئے تو سوچتے ہیں کداب روزی کیے علے گ، باپ دادا کی دین میراث حاصل نہیں کی، اور وُنیا کمانے ک صلاحیت بھی نہیں ہے، مفت کی کھا کر کائل اور کوڑھی ہوجاتے ہیں اور عمل ہے نہیں، قرآن و حدیث پڑھا نہیں تو سوچتے ہیں کہ باپ دادا کی بڈیاں بیوا در قبروں پرلوگوں کو جمع کرکے ڈگڈگی اور طبلہ بجواؤ اور قوالی کراؤ ورنہ لوگ کیے آئیں گے۔ لوگوں کو پھنسانے کے لئے کچھ مزہ بھی تو ہونا چاہے اس لئے بریانی کھلاؤ، طبلہ سارنگی بجاؤ قوالی کراؤ اور کچھ کرامتیں اہے بررگوں کی بیان کردیں تا کہ لوگ معتقد ہوجا کیں کہ یہ بررگوں کی

اولاد ہیں اور لوگوں سے بیسہ ا بیٹھنے کے لئے یہ غلط عقیدہ مشہور کردیا کہ بزرگوں کی اولاد بھی بزرگ ہوتی ہے جاہے بڈلل ہو۔ نعوذ باللہ! یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے کہ پیر کا بچہ بھی پیر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہاں اٹا مک انر جی ك واركر س كے كم ولك من ايم ايس ى مول إلى لئے مرب يج کو بھی ایم ایس می مان لو اور اس کو نوکری دو تو ڈائرکٹر جزل کیا کہیں گے کہ ان کو د ماغ کے ڈاکٹر کے پہال لے جاؤ کیوں کہ ان کی عقل کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اچھا دیکھئے آپ نے ایک کار خریدی اور ایک ڈرائیور ے کہا کہ مجھے ایک ڈرائیور جائے۔ کہنے لگا کہ صاحب میں تو بہت بزی ہوں آ ب میرے بچد کو ڈرائیور بنالیجئے۔ آ ب نے کہا کہ بچہ نے ڈرائیوری میسی ہے، کہا کہ نہیں عیمی کین ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ جب آپ بیر کے بیج ے مرید ہوجاتے ہیں تو اس ہے بھی مرید ہوجائے، تو آپ اس کو ڈرائیور ر کیس کے؟ کہیں کے کہ صاحب یہ میری جان لے لے گا اور موز بھی تاہ کردے گا اور کوئی ایمان تاہ کردے اس کی پرواہ نہیں، آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تباہ ہوجائے اس کی پرواہ نہیں۔ پیر کا بیٹا جاہے کتنا ہی بگل ہو اس کو پیر بنانے کے لئے تیار ہیں ارے تم پیر کے چکر میں یڑے ہو، نی نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن پاک میں کیا ہے إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهلِكَ يه آب كي اولاد نيس ب نالائل بـ اولاد نالائن موتواس کے باب کی طرف اس کی نسبت نہیں موتی \_ دیکھو قرآن اعلان كرره ب إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ حالاتك حضرت أوح عليه اللام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو نجات دے دیجے فرمایا نہیں سمہارا اہل نہیں ہے کول کہ مارے طریقے پرنہیں ہے، ماری بات نہیں مانا تو جب یہ مرانہیں تو تیرا کیے ہوگا۔ حفرت نوح علیہ السلام ے الله فرما رہے ہیں كداے ني تم تو مارے مولكن يرتمبارا بيا مارا نہیں بنا، ہم یر ایمان نہیں لارہا ہے ابذا تمہارا کمے موگا۔ جو مارانہیں تمبارانہیں، بی تعلق مونا چاہے۔ کیوں صاحب کوئی آپ کی دوئی کا دوئ كرتا مولكين اكرآپ كے دشمن سے جيكے جيكے جاكر جائے پيتا مو، ہنتا بولتا ہوتو اس سے آب ول کھٹا ہوجائے گاکہ بیٹھیک آدی نہیں بے بکاؤ ال ب، جال عائد الله العالم عدوال علا جاتا ب كهرويوالله نے عقل بھی تو دی ہے۔ اب مان لو کہ رحمن لگے ہوئے ہیں اور وہ بچل سلائی کردے۔ ہیں بعض بحلی میں زہر ملے مادے اور کیمیکل ڈال ویتے ہیں جس سے سب بے ہوش ہوجاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا جاہے کہ حیدرآباد کی کارپوریش تک اس کی تارے یانہیں یا کوئی اور دشمن خیمہ لگائے ہوئے كہيں بيٹا ہوا ہے اور أنہوں نے اپنى كوئى تار جوائث كردى ہے۔ يس وه دین جوسید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا اور اس ے جو جوائث لائن آرہی ہے وہ سنت وشر لیت ہے۔

جعلی پیروں کا فریب

لکن جعلی بیرول نے اس میں بدعت شامل کردی۔ چرس بھی پی رے ہیں گئوٹی باندھے ہوئے لیکن نادان اور جائل سجھے ہیں کہ بھئی

صاحب بیر پڑئے پہنچ ہوئے ہیں، انجی کے تھم سے بیسب سورج اور چاند چل مراہ ہے۔ یہ جو آنگوٹ باندھے ہوئے بیٹے ہیں نمازایک وقت کی نہیں پڑھے تہیں نمازایک وقت کی نہیں منڈی ہوئی ڈاڈھی پر مت جاؤ، ان کی جرس پرمت جاؤ، ان کی منڈی ہوئی ڈاڈھی پر مت جاؤ، یہ تو بہت اُونچ مقام کے لوگ ہیں، ان مولانا لوگوں کی باتوں میں مت آو، یہ قرآن وصدیث کی باتیں مت انو، موادیت کا راستہ اور ہے، مولویت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے۔ اللہ ان کے نزدیک قرآن وحدیث کا راستہ اور ہے، اللہ ان کے نزدیک قرآن وحدیث کا راستہ اور ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک

﴿ وَإِذَا مُسْتَلُتُمُو هُنَّ فَاسْتَلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابِ ﴾
اے میرے نی کے صحابہ جن کے دور میں جرشل علیہ السلام کی آمد و رفت
ہو رہی ہے اور جن کے سامنے نبی پرقرآن اُثر رہا ہے اور سید الانبیاء
صلی الله علیہ وسلم کی گود میں جن کی تربیت ہو رہی ہے اُن سے اللہ تعالیٰ
فرما رہے بین کہ جب تم ہمارے بنی کی بیویوں سے سوال کرو، یا بازار سے
سودا سلف لانے کے لئے کچھ پوچھنا ہوتو پردہ کے باہر سے پوچھو، دیکھوا ندر
مت جاؤ۔ کیوں صاحب صحابہ سے بڑھ کرکون پاک ہوسکتا ہے اُن سے تو
پردہ کرایا چارہا ہے اور نبی کی بیبیاں جو اتنی پاک ہیں کہ اُمت کی مائیں ہیں
جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، جس گھر میں جبرشل علیہ السلام آ رہے ہیں
ایسا پاک اور پیادا گھرائے وہاں تو پردہ ہواور آج کا خیر کے کہ ارے مولویوں

کے چکر میں مت بردو، مرد بھی بیٹے ہیں عورتیں بھی ساتھ بیٹی ہوئی ہیں اور قوالی ہورہی ہے ادر حال بھی آ رہا ہے۔ ایک فخص لالو کھیت کے ایک پیر ہے مرید تھا وہاں قوالی ہوتی تھی،مجدمیں نماز کی جماعت ہورہی ہے اور وہاں قوالی موربی ہے کوئی مجد میں جماعت میں نہیں گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ نماز اور روزہ چیروا کر طبلہ بجوایا جارہا ہے گویا نعوذ باللہ طبلہ عیادت ہے۔ ذرا سوچو كه تمهارے نى نے بھى بھى طبلہ بجايا ہے جميں كى حديث ميں د کھلاؤسب سے بہلے میں تم سے طبلہ بجوا دول گا۔ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم نے زندگی میں بھی طبلہ بجایا ہوتا، سارنگی بجائی ہوتی، توالی ہوئی ہوتی، لوگ اُچھلے کودے ہوتے تو بخاری شریف اوراحادیث کی دوسری کمابوں میں سب آ جاتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دین کے ذمہ دار ہیں، اس دین میں کوئی ملاوث نہیں کرسکا۔اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ توریت اور انجیل کی بات چھوڑ ہے، سابقہ آسانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، وہ پہلی اُمتوں کے علماء کے ذمہ کیا تھا وہ پیٹو بن گئے اور آ سانی کتابوں کو یجے لگے اور تر یف کروی لیکن قرآن پاک کی حفاظت مع احادیث کے الله نے اینے ذمه لی ہے۔ البذا ان جائل پیروں کے کہنے سے طبله سارنگی وین نہیں ہو جائے گا۔ وین قیامت تک وہی رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کرآئے ہیں۔ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں چانا اُس کو اصلی نہ مجھو، پیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیروی کرتا ہو

حضور صلی الله علیه وسلم کی، جوآپ کے نقش قدم پر چلنا ہواور جو بے بردہ عورتوں سے بے محابا ملتا ہو وہ ہرگز پیر نہیں، بدمعاش ہے۔ رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے جب صحابیات سے، نامحرم عورتوں سے بردہ کیا ہے تو كيا وجه ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے غلام برده نه كريس، بي غلام بى نہیں ہے تالائق غلام ہے، نافرمان غلام ہے۔جولز کیوں سے،عورتوں سے یردہ نہ کرے وہ پرنہیں پر ہے۔ قیامت کے دن صرف حضور صلی اللہ علیہ ولم کی غلامی کام آئے گی جھنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم کام آئیں گے۔ آپ کے نقش قدم ہی جنت تک لے جانے والے ہیں۔ میرا شعر ہے۔ نقش قدم نی کے ہیں جنت کے رائے اللہ ے لماتے ہیں ست کے رائے آپ کے نقش قدم کے موا ہر راستہ گرائی ہے۔ اس پر میرے چند اور اشعار جل

جو چلا نقشِ پائے ٹی پر
کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں
موثن جو فدا نقشِ کف پائے ٹی ہو
ہو زیرِ قدم آج بھی عالم کا خزینہ
گر سُقتِ نبوی کی کرے بیروی اُمت
طوفاں ہے فکل جائے گا پھر اس کا سفینہ

اسلی بری مریدی کیاہے؟

# قوالی کے حال کاچثم دیدواقعہ

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں گانے بجانے کومٹانے کے لئے آیا ہوں تو طبلہ مار تکی کیے دین ہوجائے گا۔غرض لالوكھيت كے أس مرید نے اپنا چیم دید واقعہ بیان کیا کہ طبلہ برجب قوالی شروع ہوئی تو جوان لڑ کے جوان لڑ کیاں سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پردہ نہیں۔ اتے میں بعضوں کو حال آنا شروع موا، لڑکیاں بھی کود رہی ہیں لڑ کے بھی کودرے ہیں تو ایک نوجوان صاحب دری پربے ہوش ہور گر گئے اُس کے بعدلو في كل اوفة لوفة أن كا يا عجامه تمام منى عالت يت موكيا لينى انزال ہوگیا۔جس محض نے بیہ منظر دیکھا تو اُس نے تو برکر لی کہ اگر بیغل یاک ہوتا تو یہ نایاک کیوں ہوتا۔ بھلا نماز میں کسی کمنی فطے گ؟ تلاوت كرتے كرتے كوئى ناياك موتا بيك معلوم مواكد جن الركيوں كى شكل ديكھى تقى کودنے میں وہی شکل سامنے آگئی اورلوٹتے لوٹتے اُس کے ساتھ عالم تصور میں سب کھ کرلیا۔ تو بناؤیہ کیا ہورہا ہے۔

سا زاور با جائے ایمائی پیدا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؟ ﴿إِنَّ الْفِئاءَ يُنْبِثُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِثُ الْمَاءُ الزُّرْعَ ﴾ گانا بجانا ہے ایمائی بیدا کرتا ہے بیسے پائی کیتی کو اُگا تا ہے۔ حضرت عبد اللہ این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ؛

#### ﴿ ٱلْفِنَاءُ رُقْيَةُ الرِّنَا ﴾

گانا زنا کا منتر ہے لینی زنا کو پیدا کرتا ہے چنانچدامریکا کا ایک طالب علم
کرا چی آیا اُس کے والد بہت نیک تہجد گذار، حضرت تفانوی رحمت الله علیہ
ہم امریکہ میں رہتے ہیں خوب گانا شکتے ہیں، وہاں تو ہر وقت گانا ہی گانا
رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ گانا بجانا اس لئے شریعت نے منع کیا ہے کہ گانا
بجانے سے زنا کے تقاضے شروع ہوجاتے ہیں۔ جس لڑکی کی آ وازاچی ہوگ
کیا اُدھر گذے خیال نہیں جا کیں گے؟ اس پر وہ اتنا خوش ہوا اور کہا بس
صاحب اب بجھ میں بات آگی بس آج سے گانا نہیں سنیں کے۔

#### ہرگناہ مفری

توجس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے ہمارے فائدے کے لئے منع کیا ہے۔ ہفتی بھی خراب ہوتی ہے۔ منع کیا ہے۔ بعثنی بھی نافر مانیاں بیں ان سے صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ اچھا ہمیں کوئی شاہ ایسا بتادہ جو بندوں کے لئے مفید ہو۔ ایا اپنی اولاد کو اگر کسی چیز ہے منع کر سے تیں؟ تو رہا کے بارے میں کیا یہی بچھتے ہو کہ باپ کی رحمت کا خالق، ماں کی رحمت کا پیدا کرنے والا وہ ہمیں مفید باتوں سے منع کردےگا؟ جس میں مارا نقصان تھا ان بی چیزوں سے منع کردیا مثلاً نامحر عورت پر نظر جس میں مارا نقصان تھا ان بی چیزوں سے منع کردیا مثلاً نامحرم عورت پر نظر دل دی تو ہوسکا ہے کہ وہ زیادہ پند آ جائے اور تم اپنی بیوی پرظم کرنے

لکو۔بدنگائی سے شریعت اس لئے منع کرتی ہے۔ آج کتنے گھررورہے ہیں، ا دھر اُدھر نظر ڈالی وہاں بھٹس گئے اب بیوی بیجاری رات دن رور ہی ہے۔ کہتی ہے تعوید دے دو شوہر تو میری طرف منہ بی نہیں کر رہے ہیں، وہ کی اوراؤی سے تھینے ہوئے ہیں۔ سارے گھر کا چین چھن جاتا ہے۔ دیکھو شریعت نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا اس سے کتنا فائدہ ہے کہ جولوگ جتنا آ تکھوں کو بچا کر رکھتے ہیں، جتنے برہیز گارہوتے ہیں دہ اپنی بیوایوں سے جیسی محبت کرتے میں اُس کی مثال نہیں مل کتی اور جولوگ بدنگاہی میں مبتلامیں اُن کے اخلاق خراب ہیں، اُن کی بیویاں رو رہی ہیں۔ جھ سے تو پوچھو، میرے پاس تو پیساری خبریں آتی رہتی ہیں۔بعض بیویاں روتی ہوئی کہتی ہیں کہ صاحب جی جا ہتا ہے کہ زہر کھالوں ہشوہر فلال عورت کے پاس جاتا ہے، رات کو بارہ یجے آتا ہے، جھے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا۔ کہنا ہے کہ مجھےتم اچھی نہیں لگتی ہواس لئے میں فلاں عورت کے پاس جاتا ہوں، مجھ ے منہ پھیز کر سوجاتا ہے۔ بدنگاہی سے گھر دوزخ بن جاتا ہے۔ اس لئے جو جتنا شریعت کا پابند ہے چین ہے ہا س کے گھر والے بھی چین ہے ہیں۔ اس لئے ایک دینداراللہ والی عورت سے اُس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا میں ڈاڑھی رکھ لوں تو اُس کی بیوی نے کہا کہ ضرور رکھ لوے تم جب ڈاڑھی رکھو گے تو تم ہمارے ہی رہو گے، دوسرول کے نہ بن سکو کے کیول کہ ٹیڈیال آج كل كے ڈاڑھى والوں كو پندنہيں كرتيں اس لئے تم فوراً ركھ لو۔ يہ كتنى بری چز ہے۔ یہ آپ کے شہر حیدر آباد ہی کا واقعہ ہے بیاس کی نہایت

ایمانداری کی بات ہے، نیک عورت جاہے گی کہ میرا شوہراللہ والا بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ والد بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسک کی مسنت کا غلام بن جائے۔ تو میں اس عورت کو مبارکباد بیش کرتا ہوں کہ نہایت ہی لائق خاتون ہے۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اور جزائے خیر وے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین کی پہچان تو لالوكھيت كے جعلى بيركا واقع چل رہا تھا۔ اس بير كے ايك مريد نے جب دیکھا کہ پہاں توالی میں انزال ہور ہاہے، مردعورتیں انتھے بیٹھے ہیں طلع سارنگیاں نے رہی ہیں، بریانی کی بوٹیوں پر جھڑے ہورہے ہیں، جماعت کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں ، قوالی سُن رہے ہیں نمازیں قضا کررہے ہیں تو اس کا دل کھٹک گیا اس نے مجھ سے یو چھا۔ میں نے کہا دیکھو الله تعالى في جودين نازل كيا أس من نعوذ بالله اليي خرافات موسكتي مين؟ كيا حضور صلى الله عليه وملم ك زمان ميس مجهى طبله بجائي كيا حضرت على رضی الله تعالی عند نے طبلہ بجایا ہے سارتگی بجائی ہے؟ کیا حضور صلی الله علیه وسلم کی قبر بر صحابه جا کرعرس کرتے تھے؟ اور وہاں ب طلبه وغيره بحت تصح جوآج قبرول يرجور باع؟ كيول دين كى ياك لائن يل غیردین کی گٹرلائن ملاتے ہو۔ آگرشہر کے یانی کی صاف یائی لائن میں گندے كثركى يائب لائن مل جائے اور ياني يينے ميں بدبوآنے لگے توسب جلانے لکتے ہیں کہ بھائی یانی کی لائن میں کثر لائن ال گئ ہے، بدبو آ رہی ہے، ہم اور ہمارے بچے بیار پڑجائیں گے۔آہ! رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دین کی جو صاف پائپ لائن عطا فرمائی تھی آئ کچھ شیطان قتم کے لوگ اس میں بدعت کی، شرک کی گر لائن طارے ہیں اور نتیجہ کیا ہور ہاہ، وکی لوگ مشرک اور بدگی بنتے چلے جا رہے ہیں ۔ ہر بدعت کاعذاب یہ ہے کہ جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت وُن ہوجاتی ہے۔ جیتے بردے برے یہ ہی تی پیر ہیں میں اُن سے لوچھوں گا کہ بتاؤ وضو کی کیا سنتیں ہیں، نماز کی بیا سنت سنا دو، سوتے وقت کی دُعا سنادیں، سوکے اُٹھنے والی دُعا سنادیں۔ عاشق رسول بنتے ہیں اور رسول کیا سنتوں کا علم نہیں۔ اِس لئے اُس مرید نے جعلی پیر سے بیعت تو ڈودی کی سنتوں کا علم نہیں۔ اِس لئے اُس مرید نے جعلی پیر سے بیعت تو ڈودی کی سنتوں کا علم نہیں۔ اِس لئے اُس مرید نے جعلی پیر سے بیعت تو ڈودی

حضرت بيرمحمد شاه سلونى رحمة الله عليه كاواقعه

ہندوستان کے ضلع رائے بریلی میں ایک شہر ہے سلون ۔ وہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ گذرے ہیں پیر محمد شاہ سلونی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں متع اور است بڑے ولی اللہ تقے کہ عالمگیر نے انہیں خطاکھا کہ میں حیور آباد دکن پر حملہ کرنے جارہ اہوں ، بہت مصروف ہوں اگر آ ب والی کے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنے تشریف لائیس تو جمیں ہوجائے گی قو بادشاہ کو کیا جواب کھتے ہیں، میں نے وہ جواب خود پڑھا ہے ، چھپا ہوا ہے۔ کھتے ہیں، قیررا با برم سلطانی چہکار،

کر ہے دارم چوں گرمندی شوم مہمانی می کند چون بخیم پاسبانی می کند کر ہے ما بس باقی ہوں کی کند کر ہے ما بس باقی ہوں لیعنی فقیر کو بادشاہوں کی محفل ہے کیا کام میں ایک کریم ہے تعلق رکھتا ہوں تو وہ میری مہمانی کرتا ہے، جب موجاتا ہوں تو دہ میری مہمانی کرتا ہے، جب موجاتا ہوں تو میری مخان تھی۔ بیت جواب دیا، است بوس ہے، یہ شان تھی، یہ جواب دیا، است بوس ہے ولی اللہ تھے۔

# جعلی گدّ ی نشین کا حال

لیکن ان ہی کے خاندان میں ایک گدی نشین ایا شیطان ہے جو وودور تدیوں کو بیٹھا کرتانگہ پر چاتا ہے۔اس سے ایک شخص بیعت ہوگیا، ایسے مرید بھی اندھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا الی اندھی بیری مریدی كى لعنت سے بچائے أس كا وہ مريدايك دن ناظم آباد آيا، خانسامال تھا۔ دواخاندالی چیز ہے جہاں ہرتم کےلوگ آتے ہیں۔ میں نے اُس سے پوچھا كر بھى تم كى سے مريد ہو؟ أس نے كہا كہ بال صاحب ميں مريد ہول سلون ضلع رائے بریلی والے میر صاحب سے۔اب میں کھٹکا کہ بیاتو اُس جگه کا نام لے رہا ہے جہال وہ چکر باز بیررہتا ہے۔ تومیں نے کہا کہ اچھا تم سلون كريخ والے مو؟ أس في كها بال يسمريد مول فلاف بيركا، میں نے کہا اچھا اُس پیرے تم مرید ہودہ پیراقو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، أس نے كہا بال صاحب يرده تونهيل كرتے بلكدود دوعورتين جوزانيه بدكار، بدمعاش ہیں اُن کے داکیں باکیں ہوتی ہیں۔لیکن بیرصاحب بڑے پرہیزگار آدمی میں کھ کرتے نہیں، ازار بند کو پکڑے رہتے میں، بڑے کے میں، اُن کو کھ مت کہو بڑے یاک صاف ہیں إدهر أدهر عورتیں ہوتی ہیں، بس ان سے ذرا دل بہلا لیتے ہیں، اُن سے اشعار سُن لیتے ہیں۔ مجھے بدی مجى كيت بي كه بم مكه شريف بن نماز راهة بي اورمجرنبين جات، بے نمازی ہیں۔ اس کو چھیانے کے لئے یہ حال جلی کہ کہتے ہیں کہ ہم کعبہ شریف میں نماز اوا کرتے ہیں۔ اب بتائے، کی بڑے سے بڑے ولى الله جيميه، جنيد بغدادي، بايزيد بسطاى، خواجه معين الدين چشتى اجميرى، حضرت شخ عبدالقاور جیلانی بڑے پیرصاحب ان بزرگول نے ہمی کہا کہ بم كعبرشريف من ثماز ياصة بين، بداولياء الله بميشسنت كمطابق اين اين مجدول میں نمازیں راھتے تھے۔اللہ اکبرایہ تھے کیے نمازی، اورسنت کے عاشق اور ان جعلی بیروں کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھتے نہیں اور لوگوں کو دحوکہ دینے کے لئے کہ دیا کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو میں نے اُس شخص ہے کہا کہ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پر دہ فرمایا تو یہ جو بردہ نہیں کرتا یہ تمہارا پیر شیطان ہے شیطان، اس کی بیت فورا توڑ دوتو اُس نے کہا ارے صاحب ایس یا تیں نہ کئے، وہ میری ٹانگ توڑ دیں گے۔ بتائے انڈیا سے بلا پاسپورٹ مواؤل میں اُڑ کر آ جا کیں گے مر خوف و میلینے، ناوانوں کو شیطان بھی ڈرا دیتا ہے کہ اگر ہم بیعت توڑ ویں کے تو ہماری ٹا تک ٹوٹ جائے گی تو کہا صاحب وہ وہیں سے ٹا تک

توڑ دیں گے، وہیں ہے مجھ کو جلا کر خاک کردیں گے، بڑے جلالی پیر ہیں۔ مجھے ہٹی معلوم ہوئی میں نے سوجا کہ یہ بیچارا سیدھا سارہ ہے اس کو سمجھانا عاہے میں نے کہاا چھاسُوتم مفتی صاحب سے بیعت ہوجاد اُس کو میں نے یے بیں کہا کہ جھے سے بیعت ہوجاؤ ورندائس کو کھٹک ہوتی کہ بیا ہے جال میں پھنارہے ہیں اوراس سے روارے ہیں توالیے وقت اللہ نے ہوشیاری وی میں نے کہا ویکھو یہاں ایک برگ عالم ہیں،مفتی صاحب سنت وشریعت کے یابند ہیں اور وہ جو پیر ہے جو دو دو بے پردہ عورتوں میں رہتا ہے وہ خطرتاک پیرے شریعت کے خلاف ہے میں وہیں کا رہنے والا ہول میں وہاں رہا موں میں نے بتا دیا اُس کے یہاں تاج گانا موتا ہے، ندنماز ند روزہ بیسب کھانے کمانے کے چکر جی تھوڑا سا حال آ جاتا ہے جواس کا جال ہے اور خال پر میں نے اُس کوشعر سُنا ویا۔

> حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری جال ہے لاکھوں کوائدھا کر دیا

یہ کھانے کمانے کے دھندے ہیں اور پکھٹیں جہاں سنت وشریعت نہ ہو دہاں دنیا کا چگر ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا صاحب آگر میری ٹانگ ٹوٹ گئ تو کیا ہوگا ہیں نے کہا کہ پہلے میری ٹانگ تو ٹرے گا کیوں کہ اگر اُس کو چتہ چل جاتا ہے تو جان لے گا کہ ہیں جھنے اُس سے تروا رہا ہوں تو پہلے میری ٹانگ تو ٹرے گا چر تیری ٹوٹے دوں گا اور میں نے کہا تیری نہیں ٹوٹے دوں گا اطہزان رکھواس کو فوب اطمیزان دلایا اور وہ مفتی صاحب سے بیعت ہوگیا اور

دُنیا ہے ایمان کے ساتھ چلا گیا الحمد للند شرک و بدعت و کفر ہے تو بہ کرکے بس جس کی مجڑی اللہ بناد ہے تو اُس کا کیا کہنا۔

الله کاشکرے کہ اب کے کشیر کے سفریس بہت ہے جعلی بیروں کا وصدا الله تعالی نے مارے ذریعے ختم کرا دیا۔ بہت سے قوبہ کرنے والوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں زندگی آگئی۔ بیجعلی بیرتو بیسہ بھی لوٹے ہیں اور صحت بھی خراب کردیے ہیں۔ ساری ساری رات جگاتے ہیں، کھانا چینا بینا بند کردیے ہیں اور الی ضربیں لگواتے ہیں کہ دماغ خراب ہوجاتا ہے۔

بعض جعلی پیروں کے چثم دیدوا قعات

یں جب سر مال کا تھا تو یکھے پیری طاش ہوئی تو میں خانقاہوں میں گیا۔ الدہ بادیں بارہ عبر بیٹے ہوئے ہیں اور سب خانقاہوں میں قبر میں قبریں ہیں۔ بیر بیٹے ہوئے ہیں اور سب خانقاہوں میں قبریں ہیں۔ بیر بیٹے ہوئے کہ بیری کے لئے قبر ضروری ہے چاہے گدھا مرجائے و ہیں قبر بنادیں گے مراح و ہیں قبر بنادیں گے اور قوالی شروع ہوجائے گی پھر دیکھتے ای قبرے سب مانگیں گے کہ بابا ہمیں لاکا دے وو ، ہمارا مقدمہ جادوہ ہماری شادی کرادو، اور قبر کے اندر انسان مجی نہیں کہ برے جلالی بزرگ ہیں، مزار پر سے کوئی پڑیا ہی اور کوگوں کو ڈراتے ہیں کہ برے جلالی بزرگ ہیں، مزار پر سے کوئی پڑیا ہی اور کوگوں کو ڈراتے ہیں کہ برے جلالی بزرگ ہیں۔ مزار پر سے کوئی پڑیا ہیں جاتی مجا کرفاک کرویتے ہیں۔ اس طرح کوں کو شرک ہیں جاتا کرے ایمان جان کرے ہیں کے کانے ہیں۔

خیریں ایک بیر کے پاس گیا، میری بھی کم عمری تھی، جھے تلاش تھی کہ کوئی اللہ والامل جائے تو میں بھی اُس سے اللہ کی عمبت سیکھوں۔ ایک جگہ

و یکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹے ہوئے تھے اور اُن پیر صاحب کا اگرلباس بتادوں تو رنڈ بول ہے کم نہ تھا، ریشم کا ہرا کرتہ بہنے ہوئے سلمٰی ستارے کی ٹویی لكائے موئے آ تھول ميں مُرمدلكائے موئے تھے، كھراس كے بعد قوالى شروع ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو حال آگیا اور حال آتے ہی وہ پیرصاحب کے پیرول پر مجدہ میں پڑگیا، با قاعدہ مجدہ کیا، مجدہ جوصرف الله کے لئے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کی کومحدہ کرنا حرام ہے لیکن وہ اس پیرکو مجدہ کررہا تھا اور صاحب اُن کے اوپر پیے برا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس كوحال آكيا وه كامياب موكيا اورأن كے نزديك ولى الله موكيا حالانك ہارے بزرگوں نے فرمایا کہ سانے کوبھی حال آ جاتا ہے، اگر اُس کے سامنے بین بچائی جاتی ہے تو سانے بھی جھومنے لگتا ہے تو اس کو بھی ولی الله مان لو۔ ارے حال ہے کوئی ولی اللہ بیس بنآ۔ ولی اللہ تو شریعت وسنت کی یابندی ے، اللہ کی فرمال برداری سے بنآ ہے۔ اگرحال سے ولایت ملتی تو سارے کالے ناگ ولی اللہ ہوتے۔ اگر حال ولایت کی شرط ہے توسانی سے بیعت موجاؤ ، بہت جلدی اللہ تک پہنجادے گا۔ لبذا جب میں نے ویکھا کہ وہ پیر کوئیدہ کررہا ہے اور پیرصاحب نے اس کوئع نہیں کیا، خودکوئیدہ کرارہے تھے میں نے کہا کہ یا اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو مخلوق کو بحدہ کرنے کو حرام فرمایا اور بحده حضرت آ دم علیه السلام کوجوفرشتوں نے کیا تھا وہ تعظیمی المجده تفارأس كے بعد شريعت ميں بميشه كے لئے مجدہ تعظيمي كومنع كرديا ميا حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ مجدہ کرنا غیر اللہ کوحرام بے یہاں تک كراكي صحابي في يوچها يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيا مين آب كو سجده كرسكتا مون؟ فرمايانبيس يهال تك كدأن محابي في عرض كيا مشكلوة شريف ك حديث ب كركيابي السلام عليم جب كها كرول تؤ ذراسا جعك جايا كرول تو حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جھکنا بھی مت،سیدھے کھڑے ہوکر سلام كرو-جس نى في اين آ مح سرجهكاف كوشع كيا آج أن كامتى خود کو مجدہ کرارہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ پیرخود کو مجدہ کرا رہاہے تو میں وہاں سے بھاگا اور بھھ گیا کہ بیگراہ پارٹی ہے۔ایک وفعد ویکھا کہ ایک پیرصاحب اٹیجی کیس لئے ہوئے ائبر پورٹ پر کھڑے تھے رنگین لباس میں جس میں سلی ستارے جڑے ہوئے تھے، پیرصاحب کے ساتھ ایک ہیں سال کی لڑک تھی ، اُن کی عمراتی سال کی اورلڑ کی بیس سال کی ۔معلوم ہوا میڈیکل كالح كى لاكى مريد موكى باورائيجى كيس شى مقوى كوليال تميس ـ لا موريس ان کا کیس تھا، عدالت میں باپ نے کہا کہ بیلز کی میری ہے اس پیرنے اس کو پھنسالیا ہے، آپ ہماری لڑکی واپس کیجئے پیرنے اس کو سمجھا رکھا تھا کہ و کھو اگرتم جھے سے شادی کرلوگی تو تمام مریدین تمہارا پیر چوش کے اور خوب عرت ملے گی اور اُس نے کہا میں کہ میں میڈیکل ہو پیل بوادول گاء كروروں رويے ميرے ياس ييں۔أس لؤكى نے بھى لا يح مين آكر عدالت میں کہددیا کہ میں اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں ای بیر کے ساتھ رموں کی ۔ بے جارے ماں باپ روتے ہوئے چلے آئے۔

بجین میں اللہ تعالی کی تلاش میں میں ایک دوسرے بیر کے پاس گیا

جو مریدوں کے مرفح کھا کھا کر گویا مرغوں کا قبرستان بن گیا تھاجس پر میرا شعر ہے۔

ہزاروں مرغے بناکے مدنن ترے بدن میں جو سوگئی ہیں
انہی کے دَم سے بہتیرے اعضا بھی موثے موثے ہیں
اور جن کی کمی بہتی میں آمد کی خبرس کر سارے مرغے ہیم جاتے ہیں۔
سارے مرغے بیخبرس کے ہم جاتے ہیں
جب وہ سنتے ہیں کہ لہتی میں کوئی بیر آیا
اور جوابے مریدوں سے یوں کہتے ہیں۔

بغل میں تو اگر مرفی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا

بيسب مير اشعار بال

غرض میں نے پوچھا کہ جھے اللہ تعالیٰ کی طاش ہے، اللہ تعالیٰ کی طاش ہے، اللہ تعالیٰ کی طاش ہے، اللہ تعالیٰ کیے ملیں گے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہاں صاحب یہاں ذکر کرایا جاتا ہے کہ ایک مرید پورا کراتے ہیں، اتنی زبردست ریاضت کرائی جاتی ہے کہ ایک مرید پورا کرا کھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھی مارے پیٹ میں تو اتن جگہ نیں جہ میں تو ایک برا کھا کر مر جاؤں گا کیوں کہ طبید کالج میں طب پڑھ رہا تھا، علیم کو بیسب چڑیں معلوم رہتی ہیں۔اس کے بعد دہاں ہے۔ بھی ہماگا۔

## اولياءالله كي عظمت

میرا بھپن ہی ہے یہ ذوق تھا کہ اللہ طے گا ولی اللہ ہے لیکن شرط
یہ ہے کہ وہ ولی اللہ ہو بھی تو مول نا انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا
کہ بخاری پڑھنے والو سُن اللہ والدل کے جوتوں کے نیچے جوگی کے
ذرات ہیں وہ بادشا ہوں کے تاجوں کے موتیوں ہے افضل ہیں ہم تو
اولیا واللہ کی اتی عزت کرتے ہیں محرشرط یہ ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔
خاندانی بیری اور جائشینی کی لعنت

براپٹو ڈیٹ بیزی پیتا ہوا جس کوروزہ نماز کا اہتمام نہیں جاہے بررگوں کی اولاد ہو ولی اللہ نہیں ہوسکنا، اس کو مقتدا نہیں بنایا جاسکنا۔ د کھتے ایک آ دی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ہے۔اُس کا باپ آپ کا خاندانی وْاكْرْ فَمَالِيكِن بين صاحب كيا كرت بين؟ آلوسزى بيح بين آپ كو ملیریا بخار چڑھ گیا تو کیا آپ ڈاکٹر کے بیٹے سے جو آلو سزی بیتا ہے یا ڈپی سکریٹری ہے یا ایم ایس ی ہے اس سے آپ علاج کرائیں گے؟ كوئى آب سے لاكھ كے كه اس سے انجكشن لكوا ليج تو آب لكواكيں كے انجکشن؟ کہیں گے بیتو جان سے ماروے گا کیول کداس کا ابا ڈاکٹر تھا بیتو نہیں ہے۔ میں اپنا جم اس کے سپرونہیں کرسکتا، اپنی جان اس کے سپرو نہیں کرسکالیکن آج ایمان سپرد کیا جارہا ہے کہ صاحب فاندانی پیر ہے نماز روزہ نہیں کرتا تو کیا ہوا۔ دوستو! رونے کا مقام ہے کہتم اپنی جان وجمم

کو خاندانی ڈاکٹر کے بیٹے کے جو ڈاکٹرنہیں ہے اس کے حوالے نہیں کرتے لیکن اینے دین والمان کو چکر بازوں اور شیروں کے حوالے کردیتے ہو۔ بهرحال خوب سُن لوء پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ہم منوانا نہیں حاتے کہ آ ب ضرور جاری بات مان لیس مگر میں آ ب کی محبت میں سہ بات پین کررہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے بوچیس مے کہتم نے مارے پنیمرصلی الله علمه وسلم کی کن کن سنتوں برعمل کیا۔ الله تعالی قیامت کے دن نی صلی الله علیه وسلم کے طریقے کے متعلق سوال کریں گے۔ بیٹیں پوچھیں مے كرتمهارا خانداني بيركيا كرتا تهاءتم نے بيرى لي يانہيں \_تهارا خانداني بير جو بیڑی پیا کرتا تھاتم نے اس کی اجاع کی یانہیں،اس کے طریقے بر ملے یا نہیں ۔ تمہارا پر چرس بیتا تھاتم نے کول چرس نہیں لی، کول نشرنہیں کیا، ٹ کا نمبرتمہارا پیر بتاتا تھا پہشعبدہ بازی تم نے کیوں نہیں سکھی بلکدا گرمرید بھی ير حسين كرے كا، چى اور شراب يے كا، شد كھيلے كا، نماز روز ونبيل كرے كا تو اس کی بھی پٹائی ہوگ \_اللہ تعالی ہوچھیں گے کہتم نے نماز سنت کے مطابق بردھی یانہیں، وضوسنت کے مطابق کیا یانہیں، روزے رکھے یانہیں، جب لباس يا جوتا يمنية تصاتو أس وقت نبي كى سنت ياداً تى تقى؟ بدتوا آج كل كوكى سننے کے لئے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ بہتو مولویوں کا راستہ ہے آپ بتائے کہ مولوی کا راستہ ہے یا نبی کا راستہ ہے؟ مولوی قانون بتاتا ہے بنا تانہیں۔ ہاں کوئی حوالہ نہ دے، بغیر قرآن و حدیث کے حوالے کے بات کرے توند مائے۔ ہم تو کتاب اللہ کا حوالہ وے رہے ہیں، بخاری شریف کے،

مسلم شریف کے حوالوں سے بات پیش کردہے ہیں۔ پھر بید کد میری آ ب سے كوئى يرانى رشنى نبيس كه ميس آب كوغلط راسته يرلكا دول يا بهم نذرانے والے پیرنہیں کہ آ ہے ہم کو کچھ دے دیں گے یامیرا مکان سجادیں گے۔ مجھے کچھ نبیں جائے مجھے تو دل سجانا جائے ، اللہ کی محبت ہے، رسول الله صلی الله عليه وسلم کی محبت سے ہمارا دل سجا ہوا ہو ہمیں بیرکافی ہے جاہر کچھ بھی نہ ہو، سکون تو اندر کا سکون ہوتا ہے ، ول کا سکون اصلی سکون ہے۔جس بندہ سے الله تعالی راضی ہوں وہ بندہ فیتی ہے، جس بندی سے خدا راضی مو وہ بندی لیتی ہے ورنہ لاکھ جم سجالو، لاکھ روپینا) ونمود پرخرج کردو، لاکھ شادی بیاہ میں خرچ کردواس ہے چھ نہیں ہوتا۔بس اللہ کو راضی کرد جاہے دُنیا تہمیں گالیاں دیے برواہ مت کرو، دُنیا والوں کے ساتھ نہیں رہنا، دُنیا والے ہمیں الله كغضب سے نہيں بيا سكتے مثادى بياه ميں سادگ اختيار كرو ميں نے ایے بیٹے مولانا مظہرمیاں ہے کہا کہ بہت سادگی ہے اینے بچوں کی شادی کرنا۔ میں نے اُن کی تینی اینے لڑ کے کی شادی چار ہزار میں کی تھی اور جار ہزار میں بیٹی کی شادی کی لڑکی کی شادی میں تو میں نے برات میں آنے والوں کو کچھ کھلایا بی نہیں، لڑکی والوں کو ہراتیوں کو کھلانا سنت نہیں ہے۔ اللہ کاشکر ہے كرآج كيے آرام سے ہول ورند قرضه لدا ہوتا اگر ميں بھى ايك لا كھ خرج كرتا تو قرضة تو مل جاتا اور مريدلوگ دے بھى ديے مگر آج يہاں كيا موتا؟ میری نیندحرام ہوتی، آج میں سکون سے ٹنڈ وجام میں اللہ کی محبت کے جام بی ر با ہوں، بیمزیدار باتیں کرر با ہوں۔ در نہ سب متی ختم ہوجاتی اور ہرونت

کہتا کہ اے اللہ قرضہ ادا کرادے ، مجرایے پیروں کو مریدوں سے بھی کہنا يرتاب كه بهائي هار عال بررحم كرو، بم بهت مقروض بين - لاحول ولاقوة! ا پے بیر کو بھی طلاق دو جواپی حاجت اللہ کے سوامریدوں سے مانگ ہو، دین کی بات اور ہے، مدرمہ مجدیل بیر آلوادو، تھیک ہے لیکن مجدیل بھی اگر دیانت ہے نہیں لگاتا بلکہ خود کھاتا ہے تو اس کو بھی نہ دو جیسے ایک محض مجد کا چندہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قتم مجدیس لگاتا ہوں۔ ایک شاگرونے دیکھا کہاس نے معجد کے بیے سے مرغامنگوایا اور کھایا۔ بعد میں شاگرد نے تنہائی میں کہا کہ استاد جی آپ نے تو مجد کے لئے چندہ لیا تھالیکن آپ نے اس سے مرفا منگالیا، آپ تو کہتے ہیں کہ میں مجد میں لگاتا ہول۔ اس نے کہا تو بیوتوف ہے۔ میں نے نوٹوں کومعجد کی دیوار سے لگادیا تھا اس کے بعد مرعا منگوا کر کھالیا، میں غلط تھوڑی کہتا ہوں کہ خدا ک فتم میں نے مجدين لكاديا - جيسے ايك سينھ تھا، وہ روز اندہ آئھ آنے كى برفى كھاليتا تھا ادر گا ہوں سے کہنا تھا کہ خدا کی قتم صرف آٹھ آند کھایا ہے۔سب لوگ کہتے كر بھى ايا دُكانداركبال طے كا جومرف آخھ آندنغ ليتا ب،اى كے يبال ے خرید دلیکن جب دوسری دُ کا نول پر گئے تو پینہ چلا کہ ہر چزیراس نے خوب ية برا فرق ب، تم فوت بم كولوث ليا، أس في كما خدا كاتم ميس في آثم بى آنے كھائے ہيں۔ بعد ميں ية جلاك مح آخد آنے كى برفى كھاليتا ہ اُس رِقتم کھا تاہے۔چکر بازوں سے خدا بچائے۔

لبذا اس زمانے میں اگر شریعت وسنت کے مطابق کوئی سچا بیرل جائے تو اس سے بڑھ کرخوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ہم سب شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بزرگوں سے تعلق بخشا ورنہ ہم بھی چرس کی رہے ہوتے۔

# جعلى خانقاموں كى حالت زار

مراایک دوست جو پہلے ایک جعلی پیر کے چکر میں تھا سندھ کی ایک جعلی خانقاه میں اس کی زندگی تباه بھوگئ، وس بادام میں ایک تولہ چرس گھوٹ کر اس کو بلاتے تھے،اس کی جوانی برباد کردی، کس کام کانہیں رہا۔ آ جکل بیر حالت ہے کہ جعلی خانقا ہول میں جائل پیر بری بری مو چیس لئے جوئے بیٹے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ بس ہر وقت گائے چل آ رہی ہے اور بریانی کی رہی ہے، توالی ہورہی ہے اور اس کے بعد بدمعاشیاں الگ کررے ہیں، بدفعلی جیسے گناہ کبیرہ میں جتلا ہیں۔ اس نے کہا کہ ان جعلی پیروں سے پولیس والے دُعا کیں کرانے آتے تھے تو ہم جننے لڑکے وبال رج سے آپل میں کہتے تھ کہ بدؤعا کرانے والے سب ألو ہیں، بدمعاشوں سے دُعا کرا رہے ہیں، کیول کہ نہ نماز نہ روزہ ان کی دُعا کیا قبول ہوگی ۔ لوگ وہاں میسے کی لا کچ میں کھانے کی لا کچ میں اندر بڑے و ع بي ورنه وه خوب مجمحة بيل كه جوشر ايت وسنت كے مطابق نه موگا اس کی دُعا کیے تبول ہوگی۔

# ولايت اور بزرگی کامعيار

الله والا بننے کے لئے اللہ نے قرآن مجديس ايك معيار بتا ديا كر اے نيآب اعلان فرما دين إنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ الله أكر تم الله ے محبت کرنا جائے ہو فَاتَّبِعُونِی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، عورتوں سے بردہ کرو، تصویریں گھر میں مت رکھو، یانچ وقت کی نماز بردهو، ایک مٹھی ڈاڑھی رکھوموٹچھوں کو کٹاؤ، پاجامہ کخنہ سے اُونیجا ر کھو، رمضان شریف کے روزے رکھو، جو بھی شریعت کی بات ہو اُس كو يوجيهو، كتابول مين سب كلها جواب، اسوة رسول صلى الله عليه وسلم بري اچھی کتاب ہے اس کو لاؤ، اس کو گھر والے بردھا کریں اور ایسے بی بہشتی زیورے اپن نمازوں کو درست کرو۔ جو کام بھی کرنا ہو یوچھ لو کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی سنت وشریعت سے ثابت ہے بانہیں، اس کی تار مدینہ ہے ملتی ہے یانہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کنکشن ہے یا نہیں \_اگروہاں تک کنکشن ملتا ہے توسمجھ او دین ہے ورنہ غیر دین ہے۔ بس یمی معیار ہے کیوں کہ دین تو حضور صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی دین سیا ہے اس کے علاوہ سب گراہی ہے، سارا دین آب نے اُمت تك يهنيا ديا\_ميدان عرفات من ججة الوداع من آب في اعلان فرمايا قَدْ بَلْغُتُ قَدْ بَلْغُتُ مِن نِي أمت تك يورا دين يَبْجَا ديا لبذا شادى بياه مو، تمى مو يا خوشى كوئى كام بھى موتو اس كے متعلق بھى يوچھوك

مد کام سنت کے مطابق ہے یانہیں کیوں کہ قیامت کے دن سنت کے مطابق جوممل ہوگا قبول ہوگا۔ جو چیزیں شریعت وسنت کے مطابق نہیں ہے سب غیر سركارى بي اورغيرسركارى بات غير مقبول موتى ہے۔آپ بتائے اگر تعزيرات پاکستان میں کوئی دوسرا قانون بنا کرشامل کردے تو کیڑا جائے گا یانہیں؟ حضور صلی الله علیه دملم کا دین نعوذ بالله ایسا ہے که آج جو حیامواس میں ملا دو۔ باب دادا كومعيارمت بناؤ رسول الله صلى الله عليه وملم كومعيار بناؤ بيمت سوچو کہ جارے باب داوا ایما کرتے آئے ہیں یا جارے خاندانی بیرایما كرتے ہیں۔ ہم بيروں كے غلام نہيں ہیں ہم حضور صلى الله عليه وسلم كے غلام بس اورحضورصلی الله علیه وسلم کی سنت وشریعت کے جو یابند بیل أن اولهاء الله كے ہم جوتے ألها كيل كے، ہم اولياء الله عدور نبيل موسكتے، ان کی عرات ہماری سعادت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ والول ک صحبت سے قسمتیں بدل جاتی ہیں، شقاوت سعاوت سے بدل جاتی ہے۔ دیں آ مُنگڑے آم کی محبت سے تنگزا آم بن جاتا ہے۔ ای طرح اچھی محبت ہے بُرا انسان جلد اللہ والا بن جاتا ہے۔ جب دیسی آ م لنگڑا آم بن سکتا ہے تو دلی دل الله والا دل کیول نہیں بن سکتا محابد کا لفظ صحیت سے ہے، محالی ك معنى بين نبي كى محبت يانے والا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كا محبت يافته، كتنى مى كمابين يره او جب تك الله والول كى صحبت نبين موكى الله تعالى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاصحح در دِ مجت نہيں ملے گا۔ليكن بزرگ كا معیار مجھاو۔ بزرگی کا معیار بہنیں ہے کہ بزرگ ہوا میں اُڑ جائے یا بغیر حتی

کے یانی پر چلنے گئے۔ بزرگ اس کا نام نہیں ہے۔ بزرگ نام ہے اجار عست کا۔ اگرسنت کے خلاف زندگی ہے اور وہ ہوا پر بھی اُڑ رہا ہے تو ولی اللہ نہیں ہے۔ مکھی بھی تو ہوا میں اُڑتی ہے چرکھی کے ہاتھ پر بیت کرلو۔ بیجانے کے لئے کہ فلاں مخض ولی اللہ ہے یانہیں یہ دیکھو کہ جماعت کے ساتھ محید میں نماز پڑھتا ہے یانہیں،سنت کے مطابق اُس کا چیرہ ہے یانہیں، اس کے گھر میں شادی بیاہ کس انداز پر ہوتا ہے رکی، علاقائی خاندانی، برادری کے رواج پر ہوتا ہے یا نبی کے طریقے پر۔ دیکھواس کے گھر میں تصویریں تو نہیں بروی موئی میں، بُت تو نہیں رکھے ہوئے ہیں، موم چھر، مٹی یا بلاسٹک وغیرہ کے كتے بلى والے كھلونے تونبيں ركھے ہوسے ہيں۔رسول الله صلى الله عليه وسلم اں گھریں داخل نہیں ہوئے جس گھریل تصویریں تھیں۔حضرت مائی عاکشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نے دروازہ برایک بردہ ٹا تک ویا تھا جس میں تصوريت تحيس تو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا جم اس كهريس واخل نبيس ہو کتے جہال تصوریں ہول جب تک بیتصورین نہیں ہٹاؤ کے نبی اس گھر یں داخل نہیں ہوگا۔ شریت کے مطابق لین دین نہ ہونا، سودی کاروبار اور رشوت کا گرم بازار بیرساری چزیں شریعت کے خلاف ہیں اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جوشر بعت وسنت برعمل كرتا ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم كے طریقتہ پر چلتا ہے۔جن کو ولی بنانا ہے اس اللہ نے قر آن پاک میں فرما ویا إِنَّ أَوْلِيَّاءُ وَإِلَّا المُمَّقُّونَ مِير ول مرف ووين جورتناه نبيل كرت لیخی جو میری اور میرے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پس جس شخص کو بیہ عقل آ جائے کہ صاحب کہیں حدیث میں بدیات ہے، سحابہ نے ایسا کیاہے، حضور صلی الله علیہ و کلی اس کو بتایا ہے۔ بس بجھ لو بیٹ شفر دین سے فئی جائے گا اور جو ایس پائی چا لائن سے پائی پی رہاہے جس میں گر لائن کی ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوگا لہذا سنت و شریعت کا صاف پائی ہیں، برعت کی گر لائن سے بچو، بیر بہت گندی چیز ہے اور بدعت کو تو بہ بھی نھیب نہیں ہوتی کو تو بہ بھی نھیب نہیں

#### شیطان کی ایک مہلک ایجاد

صدیثوں میں موجودہ کہ شیطان نے بدعت کوای لئے ایجاد کیا کہ گناہ ہے تو مسلمان تو ہر کرلیتا ہے، زنا، شراب، چوری، جھوٹ سب کو چھوڑ ہے گا کیوں کہ ان چیزوں کو گناہ سجھتا ہے گر بدعت کو نہیں چھوڑ ہے گا کیوں کہ اس کو دین سجھ کر کررہا ہے۔ لہذا شیطان نے جنب ویکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو تو ہر کے گا ہم اُس کو معاف کرویں گے اس نے باتا عدہ شیاطین کو بلا کر میٹنگ کی اور کہا کہ میں ایسی چیز ایجاد کروں گا کہ آ دی اس سے تو بہ بھی نہ کریا ہے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے جودین نہیں آ دی اس سے تو بہ بھی نہ کریا ہے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے جودین نہیں ہے کیکن آ دی اُس کو دین مجھورکرے گا۔

عشق رسول صحابه سے سیکھو

لبغاد کیموکر حضور صلی الله علیه و کلم کے زمانے میں حضور صلی الله علیه و کلم ک محبت صحاب نے کیسے کی تھی، جس انداز میں صحاب نے محبت کی وہی مقبول ہے۔

آج کیا ہے کہ بارہ رئے الاوّل کوتمام شہر میں جلوں نکل رہے ہیں نہ نماز ہے نه روزه بس جلوس نكال كرسيحة بين كه حضور صلى الله عليه وللم كي محبت كاحتى ا دا کر دیا۔ دیکھو صحابہ نے بھی جلوس نکالا؟ کیاتم محابہ سے بڑھ کرعاشق بن جاؤ م جنہوں نے اپنی جانیں قربان کردیں، سترشہید احد کے دامن میں لیٹے ہوتے ہں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برجان دے دی اور تم بس کاغذ کی کیلچوزی لگا کراورمز کول برگیٹ بنا کرعاشق رسول بن محکتے نماز روز ہ غائب، گريس رسول الله كي سنتون كو ذيح كيا جار با ب،حضور صلى الله عليه وسلم كي سنتوں کو فن کررہے ہو، نمازروزہ لین دین اُٹھنا بیٹھنا سب سنت کے خلاف اور باره رئ الاول كو درود وسلام يره كر اورجلوس فكال كراور يا رسول الله ك نعرے لگا كرعاش رسول سے ہوئے ہو۔ بناؤاكر تمہارا بنا يا اتا يا اتا ك نعر ب لكائ اوراتا كهيس كه بينا ياني لاؤاور بينا كم كه ياني نبيس لاؤل كا صرف ابّا زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا تو آپ اس کو کیسا بیٹا کہیں گے؟ لائق بیٹا کہو کے یا نالائق؟ رسول کی نافر مانی کرتے ہواور زبان سے نعرہ لگاتے ہو۔ ارے میاں تہارے نعرے براحت ہو۔ اگرتم رسول الله سلى الله عليه وسلم کا تھم مانو، رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنت پر چلو تو سمى نعرے كے بغير ولی اللہ ہوجاؤ گے۔آب سنت کے مطابق نماز ادا کیجے،سنت کے مطابق روزہ رکھیے، سنت کے مطابق پانی چیجے، سنت کے مطابق کھانا کھائے ساری زندگی کوسنت کے مطابق ڈھالئے تب ثابت ہوگا کہ آپ عاشق رسول میں اور تب آب ان شاء اللہ ایک نعرہ کے بغیر ولی اللہ بن جائیں گے۔

محبت نام ہے اطاعت وفر مانبرداری کا ، نعرہ لگانے کا نام محبت تھوڑی ہے۔ لیکن آج کل کیا معیار بنادیا۔ایک آدمی رات دن سنت کے مطابق رہتا ہے کیکن نعرہ نہ لگائے تو ان جاہوں کے مزدیک وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک تحف جو ہرسنت برعمل كررہا ہے، تماز روزہ في زكوة كا يابند ہے، الله ك عشق میں تبجد پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نبی کے طریقوں پر چلنا ہے ال کو کہتے ہیں کہ بیروہ ہے، مردود ہے اور ایک محفی ندنماز روز ہ کرتا ہے نه شریعت وسنت پر چلا ہے صرف بارہ رہی الاوّل کو یا نبی سلام علیک پڑھ کرنعرہ رسالت لگا ویتاہے بیان کے نزویک پکا الی سنت ہے حالا تک اللہ اوررسول کی نظر میں میان اور مردود ہے کول کددین پرنہیں چاتا۔ جو سے الله والع بين، سنت ير چلخ والے بين ان كو كہتے بين مركئ مردود نه فاتحه نہ درود، حالاتک اصل بات سے مرکئے مردوداز فاتحہ چہ سود لین جبتم سنت کے خلاف زندگی گذار کے مر گئے تو مردود ہواور جب مردود ہوتو پھر فاتحہ و درود ہے تہمیں کیا فائدہ پہنچے گالا کھ فاتحہ کرتے رہو۔ بات بیہ کہ کمل كوكروركرنے كے لئے بدعت ايجادكى جاتى ہ، جہال بدعت بيني ب وہاں سنت وقن ہوجاتی ہے۔

#### درود پڑھناعیں ایمان ہے

ادر درود تو ہر مسلمان پڑھتا ہے التحیات کے بعد درود شریف ہے کہنیں اور بیٹھ کر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہوکریا نبی سلام علیک نہ کیے وہ وہابی ہے بتاؤاگر اللہ تعالیٰ کو درود کھڑے ہوکر پڑھوانا پہند ہوتا تو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں درود کواللہ تعالیٰ فرض کرتے کہ دیکھو ہمارے نجی پر درود پڑھنا تو کھڑے ہوجانا لیکن بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے التحیات کے بعد درود کھڑے ہوکر پڑھا ہے یا بیٹھ کر؟ تو معلوم ہوا کہ درود بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نماز کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا ہمارے بزرگوں کا معمول ہے لیکن اس کوا تنا پابند کردینا کے جو یا نی سلام علیک کھڑے ہوکرنہ کے وہ دہابی ہوجائے بیٹلم ہے۔

ہم اور ہارے بزرگ ہرگز وہانی نہیں

ہم نہیں جانتے وہالی کیابلاہے۔ ہارے بزرگوں نے قتم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قتم ہم لوگ وہائی نہیں ہیں، عبد الوہاب نجدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اولیاء اللہ کے قائل نہیں ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور اولیاء اللہ کے سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں۔خوائواہ ہم پر بیالزام ہے کہ نعود بالله بم اولیاء الله کے خالف میں اور دانی میں۔ جولوگ بم پر بدائرام گفرتے ہیں اُن کو قیامت کے دن جواب دیتا پڑے گا۔اصل میں انگریزوں نے اس کوا یجاد کیا تھا آ کہ میں اڑانے کے لئے۔چنانچہ ایک فانصاحب پرایک بنے كا قرضه زياده موكيا۔ بنے نے تقاضا كيا تو خال صاحب نے بہتى والول كو بلایا اور کہا کہ بینیا وہائی ہوگیا ہے اس کے یہاں سے مودا مت خریدو، اب يجارا مندوكيا جاني وباني كياب، ديكها كرة جكل كالمينيس آرب تووه چكريس را اورلوگوں سے بوچھا كەكيابات عى؟ كها كەخال صاحب فيستى بيل

اعلان کیا تھا کہ یہ بنیا وہائی ہوگیا ہے اس سے سودا مت خریدو۔ لالہ جی خال صاحب کے یاس مے اور کہا کہ خال صاحب کیا غضب کیا میرے یہاں ایک گا کب بھی نہیں آ رہا ہے تو کہنے لگا میرا جو قرضہ ہے معاف کردو، میں ابھی اعلان کر دیتاہوں کہ اب لالہ جی وہائی نہیں رہے اس نے کہا کہ اچھا خال صاحب سب قرضه معاف توخال صاحب نے سب کو بلا کرکہا کہ دیکھو بھی یہ ہندواب وہانی نہیں ہے اس نے تو بہ کرلی ہے۔ حکومت انگریز نے رپہ فتنه بيداكيا ورندسوچوكه جورات ون بخارى شريف يراها رباب سنت يرهل كرتاب وه توو إلى ب اورجويس في رباب نكوئي باند هي مندر ك كنار ي بیشا بے سٹر کا نمبر بتار ہا ہے اور بین الاقوامی بار ہتم کے جینڈے قبر پر لگار کھے ہیں، انٹر پیشل فقیر بنا ہوا ہے اور جناب اس نے ذرا سی بریانی یکادی اور یا نبی سلام علیک کا نعرہ لگا دیا اور نیاز فاتحہ کردیا آج بڑے بیرصاحب کی کل خواجہ معین الدین چشتی کی نیاز فاتحه کروی وہ ولی الله ہوگیا۔ سوچو صحابے نے تمہارے طریقے پر نیاز کی تھی؟ نذرونیاز تو فاری لفظ ہے ہمیں دکھلا و کس عربی لنت میں اس کا ذکر ہے، دین تو عربی میں نازل ہوا بتاؤ کس حدیث میں ہے لفظ نیاز؟ ہمیں اگر کوئی دکھا دے تو میں ایک لا کھرویے ابھی انعام دوں گا۔

## ايصال ثواب كامسنون طريقه

اس کا نام اصل میں ایضال ثواب ہے، مُر دوں کو ثواب پہنچانا ہم اس کے قائل ہیں۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم اینے مُر دوں

کو جو نثواب پہنجاتے ہو وہ پہنچ جاتا ہے ۔قرآن شریف پڑھ کر بخشوغریوں کو کھانا کھلا کر بخشو، شریعت میں دن مقرر کرنامنع ہے دن کیوں مقرر کرتے مواگرین آئی اے کا کلف ہروقت السكتا ہے اوركوئي اخباريس شائع كروے كم صرف كيار مويس كو بغداد جانے كاكلث ملے كا اس سے يميلے نہيں ما او ني آكى اے والے اس يرمقدمه كريں مے بانہيں؟ جب الله تعالى بروقت بكنگ كھولے ہوئے ہيں اورتم ہر وقت ثواب پہنچا سكتے ہوتو پھرائي طرف ے دن کیوں مقرر کرتے ہو۔ ای طرح تیجہ تیرے دن کرتے ہیں۔ کیوں صاحب اگر کسی کا ایکسٹرنٹ ہوگیا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی خون حاہیے اور آپ کہیں جارے خاندان کا رواج ہے کہ اس کوخون تیسرے دن ویا جاتا ہے۔ بتائے کیا میمقل کی بات ہے۔ ای طرح مردہ بیچارے کو ابھی ثواب جاہے ۔ اگر خدانخواستہ اس کے قبر میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور وہ کہدرہے ہیں کہ ہم تیسرے دن چھڑا ئیں گے، ابھی تین دن تک ڈنڈے کھاؤ۔عقل سے بھی اگر سوچو کے توعقل فیصلہ کرے گی کہ بدعت دین نہیں ہے۔ یہ تیجہ، حالیسوال سب ہندوؤل سے آیا ہے، قر آن وحدیث میں کہیں نہیں ہے۔ شریت کہتی ہے کہ ثواب کا دروازہ چوہیں کھنے کھلا ہوا ہے جتنا چاہے ثواب بخشولیکن اس کا نام ایصال اثواب ہے، یہ فاتحہ نیاز سب چکر باز لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ ایصال تواب جتنا جا ہو کرو اور جب چا ہو کرو \_ کھانا لِکا کرغریبوں کو کھلا وو مگر کھانے پر بڑھنے کا کہیں ٹابت نہیں ۔ ا پی طرف سے بدر م بنالینا کہ جب تک کھانے پر پڑھانہیں جائے گا اس

وقت تک ثواب نہیں مہنچ کا بالکل غلط ہے۔ دین میں اپن طرف سے اضافہ كرناكييے جائز ہوگا غريوں كو كھانا كھلانے كا ثواب الگ ہے،قر آن شريف ک تلاوت کا ثواب الگ ہے۔ اچھا اگر کسی غریب کو دس رویے کا نوٹ دینا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑھتے ، کی کو پیش گی ہوئی ہے اس کو دوا دیتے ہوتو دوا پر کول نہیں پڑھتے کوئی غریب سردی میں کانب رہا ہے اس کو لحاف دية موتو لحاف ير كيول نبيل يرصة -لبذا كهانا مو، كيرًا مو، روييه مو، جوچز بھی صدقہ کرواس کا شرق طریقہ ہے ہے کہ غریب کو دے کر اللہ تعالیٰ ے کہدوو کہ یا الله اس کا ثواب میرے باب، دادا کو، بوے پیرصاحب، سارے اولیاء اللہ کو بخش دیجئے۔تم کو الیصال ثواب ہے کون منع کرتا ہے۔ خواہ مخواہ میں تم کو بیر جال کہدرہے میں کہ بیدایسال ثواب کے قائل نہیں ہیں بھی ہمتم سے زیادہ قائل ہیں کوئی دن الیانہیں جاتا کہ ہم اینے بزرگوں کو اور مال باب کو تواب نہ پہنچاتے ہوں۔ ہارے یہاں تعلیم یہ ہے کہ روزانہ ایے مال باب کو تواب پہناؤ، تواب پہنانے کا لفظ تو ہے لین الیسال ثواب تو ہے مگر قرآن وحدیث میں کوئی نیاز و فاتحہ کا لفظ وکھا دے۔

## فاتحاورنذرونياز كي حقيقت

نیاز دفاتحہ کا جو طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے وہ قر آن و صدیث میں کہیں دکھا دو کہیں دکھا دو کہ محابت نیاز و فاتحہ کہیں دکھا دو، کہیں دکھا دو کہ محابہ نے تہمارے طریقہ کے مطابق نیاز و فاتحہ کی تقی۔ یہ نذرو نیاز ایرانی لفظ ہے، ہمارا دین ایران میں نازل نہیں ہوا

عرب میں نازل ہوا ہے لہذا یہ نیاز کا لفظ خود بتاتا ہے کہ بید رین تہیں ہے۔ ایسال تواب کرواور یہ لوچھو کہ میں بوے پیرصاحب کو، بزرگان دین کو، اولياء الله كو، مال باب كوثواب بهنجانا حابها مول كس طرح ببنجاوَل؟ اس كا طریقہ یمی ہے کہ صدقہ کر کے نیت کرلو کہ اس کا ثواب ان کو ہینچ لیکن سے عقیدہ رکھنا کہ ہم ثواب بہنچائیں گے تو بوے پیرصاحب روزی میں آ کر برکت ویں گے اور حارا بچے تندرست ہوجائے گا اور اگر ہم اس سال گیار ہویں نہیں کریں گے تو بڑے پیرصاحب ہم کو مار ڈالیں سب گراہی کی باتیں ہیں۔ خیر میں نے عرض کیا کہ نیاز کا لفظ ایرانی ہے اور دین عربی میں نازل ہوا جس سے فابت ہوگیا کہ بیدوین نہیں ہوسکتا اور نیاز کا جو طریقه ایجاد کیا وه بھی خورساختہ ہے کیونکہ ثواب پہنیائے کے لئے نہ کھانے پر پڑھنا ضروری ہے، نہاو بان سلگانا ضروری نہ اگر بتی جلانا ضروری۔ دین تو آسان ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرواس کا تواب الگ بخش دو، غریوں کو روپیے پییہ دو، کیڑا دو، دوا دو اس کا تواب الگ بخش دو۔ كى غريب مقروض كا قرضه ادا كرديا اس كا نواب الگ اين مردول كو بخش دو، مبجد مدرمه بین بیبه دیا اس کا ثواب الگ پینیا دو۔ اپنی طرف ے قید کیوں لگاتے ہو کہ کھانے پر بغیر پڑھے تواب نہیں پہنچے گایا گیارہویں كو اى صدقه كروكى اور تاريخ مين قبول نهيس جوكا لاحول ولاتوة الابالله! میں بتاتا ہوں کہ بیرقیدیں سب پیٹ کی وجہ سے ہیں۔ بیٹو پیروں نے سوجا ك اگر بم عوام كو بنادي كے كه ايسال ثوابتم خود كر كتے ہے تو جم كوكون

پوچھے گا لبندا پیٹے مولویوں اور پیٹے چیروں نے اسکو لازم کردیا کہ بغیر پڑھے ہوئے تواب نہیں پہنچ گا لبندا اب ان کو بلاؤ۔ بغیر میرے فاتحہ نہیں ہوسکا لبندا کھانا سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بیتاثر دینا ہوتا ہے کہ بغیر ہمارے اتنا پڑھے ہوئے کھانا نہیں پہنچ سکا لبندا جب اتنا پڑھاہے تو مولوی کو بھی پلیٹ بھر کر بریانی قورمہ دو۔ یہ بیچاری سیدھی سادی اُمت برباد ہوگئ۔

# ایک پیژمولوی کی مُر دوں سے لڑائی

ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب فاتحد دلایا کرتے تھے۔ان کی مرضی کے بغیر دوسرے مولوی صاحب نے ایک دن فاتحہ دلادی تو جب اُس مولوی کو پت چلا کہ فلال مولوی صاحب نے آ کر تواب پہنچادیا ہے تو أس نے معبد میں رات بحر لائقی محمائی لائقی مار مار کے معبد میں وہ شور وغل میا دیا سب لوگ دوڑے کہ کیا بات ہے۔کہا کہ دیکھوتم نے ایک اجنبی آ دمی سے ثواب بہنچوا دیا ہے تہیں اس نے کہاں بھیج دیا۔ اسکومُر دول ے واقفیت نہیں تھی، میں تمھارا برانا آ دی ہوں تمھارے مردول سے میری سلام دُعا ہے میں انہی کوٹھیک ٹھیک پہنچاتا تھا آج ان کو تُواب نہیں ملا وہ سب جھے سے لا رہے ہیں، جھے رانہوں نے حملہ کر دیا میں لائفی سے مار مار کے اپنی جان بیار ہا ہوں، رات بھر مُر دول سے لڑائی ہوئی ہے۔ دیماتول کے پاس علم تو ہوتانہیں، بے جارے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آئندہ اب آپ ہی سے فاتحہ پڑھوائیں گے۔

## فاتحه چوری ہوگئی

ایک ایس پی صاحب جو حضرت کیم الامت تھانوی سے بیعت سے انہوں نے بتایا کہ میں سہاران پور میں تھانیدار تھا تو ایک آدی نے آکر ریٹ کھوائی کہ صاحب میری فاتحہ چوری ہوگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت گھبرایا کہ فاتحہ کیسے چوری ہوتی ہے۔ پوچھا کہ کس شکل کی تھی۔ ہرصاحب اس میں پڑھ کر بھویک کے تھے کہ سال بھرتم کھانے پر چھڑک دیا کروتو فاتحہ ہوجایا کر کے ویوک گئے تھے کہ سال بھرتم کھانے پر چھڑک دیا کروتو فاتحہ ہوجایا کر کے گئے۔ میری فاتحہ کوئی چاکر لے گیا۔ بتاہیے ان بیروں نے کس قدر چکر دیا ہو، دین تو آسان ہے اتنا آسان ہے کہ ثواب بہنچانے میں کی مواوی کی ضرورت نہیں ہے۔

# الصال ثواب كم تعلق الكي ضروري اصلاح

دوسرے یہ کہ تواب کے لئے کھانا دینا ضروری ٹیس بلکہ کھانے سے زیادہ نقد میں تواب ہے۔ دیکھوخر پیوں کو پییہ کی ضرورت ہوتی ہے، بارش میں ان کا گھر ٹیک رہا ہے تو آپ کی بریانی ہے ان کی جہت ٹھیک نہیں ہوجائے گی لہذا سو روپیہ جو کھانے میں خرج کرتے ہو وہ اس کو نقد دے دو تا کہ اپنا گھر بنالے۔ آیک آ دمی سردی ہے کانپ رہا ہے آپ نے اس کو بریانی پکا کر دے دی اس کو تو لحاف جا ہذا اس کو لحاف دے کر اللہ ہے آپ باللہ اس کو کاف دے کر دو کہ یا اللہ اسے قبول فرما کر اس کا تواب بڑے پیرصاحب اللہ ہے کہد دو کہ یا اللہ اسے قبول فرما کر اس کا تواب بڑے پیرصاحب

شاہ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ بڑے پیر صاحب کو تو اب پہنچانے کے لئے بریائی دینا ضروری نہیں ہے۔ ای طرح کی غریب کو پہنچ ن کی ہوئی ہے، علاج کے لئے پینے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں لوٹا لے کر دوڑ رہا ہے آپ نے بریائی لا کر دے دی کہ بڑے پیرصاحب کی فاتحہ ہے تو بریائی کھا کر اس کے دست اور بڑھیں گے یا نہیں؟ لہذا اس کو نفقہ دے دو کہ جا کہ دوا خرید لو اور اس صدقہ کا تواب اب بڑے پیر صاحب نائی کو پہنچا دو یا جس کو چاہو پہنچا دو مثل اپنے مال باپ دادا وادی نانا بانی کو پہنچا دو۔ دین تو آسان ہے، ایصالی تو اب کے لئے نہ کی پیرکو بلانے کی ضرورت نہ کی مراوی کو بلا کر اس سے فاتحہ پڑھوانے کی ضرورت۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے۔

## درودشريف براصنے كى تلقين

چلتے گھرتے درود شریف کی کثرت رکھوادر خصوصاً دُھا سے پہلے
اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا
اے لوگو! تمھاری دُھا قبول نمیں ہوتی، معلَّق رہتی ہے آسان کے اوپ بھی
نہیں جاتی جب تک تم اپنے نمی پر درود نہیں بھیجو گے۔ کیوں صاحب
اب میرے منہ ہے آپ کو درووشریف پڑھنے کو ہدایت ہورای ہے یا نہیں۔
ہم لوگ اور ہمارے بزدگ دات دن درود شریف پڑھ رہے ہیں گین ہمیں بیلوگ کہتے ہیں کہ مرگے مردود جن کی فاتحہ نہ درود۔ ارب تو بہ کرو

اسلی پری مریدی کیاہے؟ CHEN LA HEREN THERE THE SHE ایک ایٹم بم، کوئی علم تو ہے نہیں ان کے پاس۔اس لئے اپنی دوکان جیکانے کے لئے اور الله والوں کواہل حق کو، بدنام کرنے کیلئے سے جملہ ایجاد کیا۔ بہ گویا ان کی جہالت کی آخری نشانی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشیٰ میں ہم ان سے جیت نہیں یا کیں گے اس لئے عوام میں مشہور کردو کہ یہ وشمن رسول ہیں، مردود ہیں۔ شیطان بہت حالاک ہے اس نے سوجا كمملم كى روثى مين المل حق سے جيتنا تو مشكل ہے اس لئے جا اول كو سکھا دیا کے ایے جلول سے این اندھروں کی پر چھائیاں ڈالتے رہنا لکین اہل علم کے ماس علم کی الیمی روشی ہے جن پر جہالت کے اندھیروں کا زور نہیں چاتا ، اند چرے وہاں ہے خود بھاگ جاتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثة الانبياء علاء وارث ہیں انبیاء كے اورفرمایا کہ جس نے کی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے نبی سے مصافحہ کیا۔عالم كا اتنا برا درجه ب اور فرمايا كه عالم كي فضيلت تمبارك يراتن ع جتني میری تمہارے اونی برے، علاء کو جنت میں جانے سے پہلے سفارش کا اختیار دیا جائے گا کہ جن کی آب سفارش کرنا جاہیں اُن کی سفارش کریں، جن کو چاہیں جنت میں لے جائیں۔ آ ہ آج انہی علماء کو مرکئے مردود جن کی فاتحہ نہ ورود کہا جا رہا ہے۔ اس طالم سے بوچھو کہتم کو نورانی قاعدہ بھی یاد ہے؟ تم تو قرآن شریف بھی سیح نہیں بڑھ سکتے، التیات بھی نہیں بڑھ كت مواورتم علاء كوالي باتين كبت موجي بارون رشيد شاى جلوس مين جار با تھا تو ایک بھٹی نے کہا کہ آج کل بادشاہ میری نگاہوں ے کرا

اصلی بیری مریدی کیا ہے؟

ہوا ہے۔ ہارون رشید کو خبر دی گئی کہ محتلی جو جھاڑو لگاتا ہے، گو کے كنستر أشاتا بي يون كهدم إ كرآج كل بادشاه ميرى نكامول حرا مواب توبادشاہ بنسااور کہا کہ بھٹلیوں کی نظر میں ہم کوعزت کی ضرورت نہیں ہے۔ان جاہلوں کے کہنے سے علماء کا کچھ نہیں مرکزتا، کہنے والے اپنی عاقبت خراب كرتے بيں۔ الله اكبر! علاء كى كياشان ب، رسول الله صلى الله عليه وسلم

فراتے ہیں کہ جسنے میری اُمت کے عالم کا احر امنیں کیا فکیس مِنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

بس مجلس كا خلاصه بيه كهايي كمرول ميسنت كي اشاعت كرو جب سنت کے دریا بہیں مے سنت کی بارش ہوگی تو بدعت کی گندگی خود بہہ جائے گی جب بارش ہوتی ہے تو جتنی گندی نالیاں ہیں ان کی گندگی سب بہہ جاتی ہے سنت کی بارش کردو گھروں میں شہروں میں محلول میں محدول میں ہر جگہ ہر وقت سنت کا اجتمام کرو۔حضور صلی الله علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ ہونے سے بدعت مردہ ہوجائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوعقل سلیم، قہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے راہ حق برقائم رکھے اور گراہی سے بچائے۔

وَاخِرُ دُعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْر خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أجُمَعِينَ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ **ተተተ** 

5-402,020 A.

# آ<u>ي ڏرو</u> لاڳار

جيے خورث يد ہو آسمال ميں آپ کا مرتب ای جمال میں جس سے اسلام بھیاجاں میں دولتویے شر دین كيا اثر ہو گا آه و فعٺ ل ميں مريس لي جوزال بر آپ کا ذکرہے دوجہاں میں ورفعن كانهم اميب عشق ہو آپ کا قلب مبال میں شرط توحيد كال ميى ب آپ کارتب دونوں جمان میں كوني سجم كاكب، فيرمكن! وه بھلا جائے کسس گلتاں میں بنرگٺ بدیہ جس کی نظر ہو نام كيما ہے ہا الححد جن کے صَدقے بیل کا ہے جاں میں جو ہے اسلام الرحبان میں یے ہے فیصٹ بن نُورِ نبوت کیاکہوں رفعت سٹان گنبد چھنیں وہے اخترزبال میں

چھھیں دہے احترامان

مصلى الله عليه وكلم